

www.KitaboSunnat.com

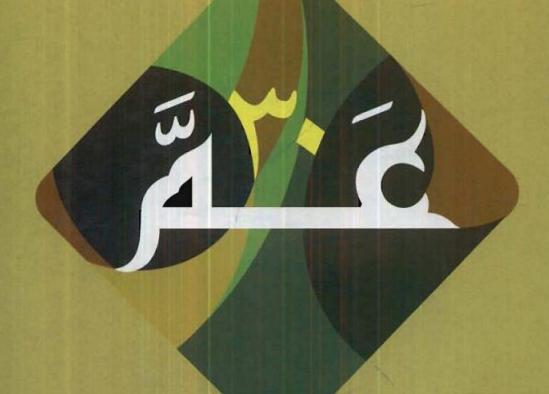

مَا فَظُ صِلَاحُ الدِّينِ لِوسُف مَنِظَهُ

# بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُمِّلُ الْمُعُمِّلُ الْمُعِمِّلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعِمِّلُ الْمُعِمِّلُ الْمُعِمِّلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعُمِّلُ الْمُعِمِّلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِمِ اللْمُعُمِّلُ الْمُعِمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعِمِّ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعِمِلُ اللْمُعِمِّ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِلِمُ اللْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِلْمُ اللْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ اللْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ اللْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ اللْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلْمُ الْمُعِمِلِ اللْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلِ الْمُعِلْم



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کےساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ،فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع ہے محض مندرجات کی

نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

📨 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com



۵ مكتبة دارالسلام ۱٤۲۷ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مكتبة دارالسلام

ترجمة و تفسير جزء عم باللغة الاردية. / مكتبة دارالسلام - الرياض، ١٤٢٧ هـ

ص: ۱۸۶ مقاس: ۱۸×۲۱ سم

ردمك: ٥-٠-٩٨٢٥-٠٩٩٦

١ - القرآن - ترجمة - اللغة الاردية ٢ - القرآن - التفسير الحديث أ-العنوان

1270/0798

ديوي ۲۲۱, ٤٩١٤٣٩

رقم الإيداع: ١٤٢٧/٥٦٩٣ دمك: ٥-٠-٥٨٢٥ (ممك: ٩٩٦،

# جُلِيْقُوقِ اشاعت برائے دارالسّلام محفوظ میں



#### سعُودى عَوَب (هيدُآفس)

يست يحس 22743: الزياض : 11416 سودى عرب فون : 00966 1 4043432-4033962 فيكس : 11416 فيكس : 4021659

E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - riyadh@dar-us-salam.com Website: www.darussalam.com

طريق كمر النيان الزيان فن: 4735220 1 60906 فيحر :4644945 .
 المدنز - الزيان فن: 4735220 فيحر :00966 ميحر :4644945 .

• سويلم أون : 2860422 1 6336270 • جلمة أون : 6879254 2 6890422 فيكس : 6336270

دیند منوره موباکل: 503417155 60966 گئیس: 8151121 € خیس مشیط نون: 7 2207055 7 60906 موباکل: 0500710328

• الغُبر وَل: 00906 3 8692900 فيكس: 8691551 • ينج البحر مو باكل: 8691551

www.KitaboSunnat.com شارجه نن:00971 6 5632623 امریکه ۲۰۵۵ و ۱۳۰۶

001 718 6255925: نيمارک أن : 0044 208 539 48

لندن الن 1885 539 208 4004

# پاکستان (هیدآفس ومَرکزی شوروم)

36 - لورال ، سكيرڙيٺ شاپ، لاجور

7354072: 20092 42 7240024-7232400-7111023-7110081: نن Website: www.darussalampk.com E-mail: info@darussalampk.com

👁 غزنی شریب اردو بازار لاجور فون :7120054 قیمس: 7320703 💿 مُون ادکیب إقبال ٹاکان لا پور فون :7846714

كواچى شورُوم 110,111 (D.C.H.S) ين طارق رود كاي

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ





"احن البيان" كي تفييري كات ومعارف

تحقیق و تخریج سے مزین ایدین

www.KitaboSunnat.com



حَافِظُ صِلَاحُ الدِّينِ بِوسُف







# 23816 2-1100

جُمله حقوقِ اشاعت برائے واز الت لام پیب مشرز ایند و سستری بیوبرز محفوظ ہیں۔ بیر تتاب یا اس کا کوئی حصہ کس بھی شکل میں ادارے کی پیشگی اور تحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔ نیز اس کتاب سے مدد لے کرسمی وبصری کیسٹس اوری ڈیز وغیرہ کی تیاری بھی غیر قانونی ہوگ۔

نام كِتاب: ترحبهٔ وتفيير تبيوال پاره

مصنّف: ما فِطْ صلاح الدّين أيسُف

منتظم على : عبدالمالك مجاهِد

مجلس النظاميه: ما فط علي ظليم استد (مينجر دازات الم) لامور) مُحدّطان ق ت

عِجَلسُوهُ شَدَّا وَلْاَعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنامِحُ مندع بالجبّار

حْدِيْلِيْنْنَگَ ايندُ السائليْسْن: أناهدَلِم پيودهري (أرك وُارْكِيْر)

خَطّاطئ: إكرام الحق



# عرض ناشر

## ww.KitaboSunnat.com

قرآن مجید سراسر ہدایت الی کا سرچشہ ہے گر پارہ ''عمّ'' کواس کے متنوع اور جامع مضامین کی بنا پر خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ پارہ 37 سورتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سورۃ النبا سے لے کر سورۃ الناس تک سورتوں اور آیات کی طوالت بتدرت کی کم ہوتی نظر آتی ہے گر قرآنی مضامین کی جامعیت برھتی چلی گئی ہے۔ ان سورتوں کے اہم مضامین عقیدہ تو حید، مظاہر فطرت سے تو حید کا جامعیت بڑھتی چلی گئی ہے۔ ان سورتوں کے اہم مضامین عقیدہ تو حید، مظاہر فطرت سے تو حید کا اثبات ، شرک کا رد ، فکر آخرت ، دنیا میں انسان کی آمد کا مقصد ، ذکر وتقوی ، عبادت واطاعت ، تزکیہ فشس اور جزاو سرا ہیں۔

پارہ عہ کی ای اہمیت کے پیش نظر دارالسلام نے ترجمہ وتفسیر تیسواں پارہ شائع کیا ہے جس کا بڑا مقصد قرآن کے طالب علموں کی نصابی ،تعلیمی اور تدریسی ضروریات پوری کرنا ہے۔ بین السطور ترجمہ وتفسیر حافظ صلاح الدین یوسف ﷺ کے قلم ہے ہیں۔ اُن کی شہرہ آ فاق تفسیر 'احسن البیان' کے نکات و معارف قرآن کو ٹھیک ٹھیک سیجھنے کی تڑپ رکھنے والوں کے لیے سوغات کا درجہ رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں آیات کی ترتیب کے اعتبار سے تیسویں پارے کے مضامین کی فہرست بھی شامل کی گئی ہے۔ ہماری تجویز ہے کہ تیسواں پارہ ترجے کے ساتھ تمام مدارس کے شعبہ حفظ کے کورس میں بھی شامل کی گئی کیا جائے۔ اللہ تعالی ادارے کے ان سب کارکنوں کو جزائے خیر عطافر مائے جضوں نے اس پارے کی تیاری کے فئی مراحل، پروف خوانی، کمیوزنگ اور ڈیز اکنگ اور اسے خوب سے خوب تر بنانے میں کی تیاری کے فئی مراحل، پروف خوانی، کمیوزنگ اور ڈیز اکنگ اور اسے خوب سے خوب تر بنانے میں کونت کی ہے۔

خادم كتاب وسنت ع**بدالما لك مجامد** مدري: دارالسلام-رياض، لا ہور

شعبان142*7 هاستمبر*2006ء

# سُورتون کی فہرسٹ

| 13  | يُبُورَةُ النَّبَرَا مَرِيَّيَّةً     |
|-----|---------------------------------------|
| 24  | يُبُوْرَةُ النِّرِعٰتِ مَكِيتَةٌ      |
| 33  | شِوْرَةُ عَبَسَ مَكِيَّكَةٌ           |
| 40  | يُبُوْدَةُ التَّذَكِيْدِ مَكِيَّيَّةُ |
| 48  | شُوُورَةً الْإِ نَوْطَارِ مَكَّيَّةً  |
| 53  | شُوْرَةُ ٱلْكُلِّفِفِيْنَ مَكِيَّةٌ   |
| 63  | سُوْرَةُ الْإِنْشِقَاقِ مَكِيتَةٌ     |
| 68  | شِوْرَةُ الْبُرُوحِ مَرَكَيْنَةً      |
| 76  | شُوْرَةُ الطّارِ قِ مَكِّيَتَهُ ۗ     |
| 81  | سُّوْرَةُ الْأَعْلَى مَرِّيْنَةً      |
| 86  | سُودَدَةُ الْعَاشِيَةِ مَكِنِيَّةً    |
| 90  | يُبُوْرَةُ الْفَجْرِ مَكْنِيَّةً      |
| 99  | سُوُورَةُ الْمِلَى مُكِّيِّةً أُ      |
| 107 | شُوُّرَةُ الشَّنْسِ مَكِيَّةٌ         |
| 110 | سُوْرَةُ الَّيْلِ مَكِينَةً           |
| 114 | سُوْرَةُ الضَّعٰي مَكِيِّيّةً         |
| 120 | شُورَةُ الدِّنْشَاحُ مَرِّدَيَةٌ      |
| 123 | سُوُرَةُ القِيْنِي مَكِيَّةً ۗ        |
| 127 | سُؤرَةُ الْعَابَقِ مَكِنْيَةً         |
| 132 | سُوْرَةُ الْقَلَّارِ مَكِيَّاتًا      |
| 135 | شُوْرَةُ الْكِتَنَةِ مَكَنِيَّةً ۚ    |

# www.KitaBOSzuraat.com

| 139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سُورَةُ الزِّلْوَالِ مَكَانِيَّةً   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 142 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شُوْرَةُ الْعٰدِيلِ مَكِيدَةٌ       |
| 145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سُّوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةُ   |
| 149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِيْتَةٌ    |
| 153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِيَّةُ        |
| 155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِيَّةً       |
| 157 | The second secon | سُّوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةً      |
| 159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سُوْرَةُ قُرَيْشٍ مَكِيَّةً         |
| 161 | THE O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِلَيَّةً ۚ |
| 164 | 37.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شُوْرَةُ الْكُوْتَرُ مَكِينَةً      |
| 166 | Ting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يُوْرَكُ الْكِفِرُوْنَ مَكِينَةً    |
| 168 | Sog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سُرُورَةُ النَّصْرِ مَكَانِيَّةً    |
| 170 | WWW.Kitabosunnat.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِيْنَةً       |
| 173 | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سُّوْرَةُ الْإِخْلَاصِ مَكِّلَيَّةً |
| 175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سُوْرَةُ الْفَكَيْ مَكِيْتَةٌ       |
| 178 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةً        |



# مضامین تیسواں پارہ

| آيات نمبر | سُوْرَةُ النَّبَا                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 20-6      | چندد نیاوی انعامات کے بعد تذکر ہ قیامت                                           |
| 30-21     | سر کشوں کے لیے جہنم کی سزا جو سلسل بڑھتی رہے گی                                  |
| 36-31     | پر ہیز گاروں کے لیے پچھانعامات اخروی کا تذکرہ                                    |
| 38:37     | روز قیامت الله تعالی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس سے کلام نہ کر سکے گا           |
| 40        | ا بناانجام دیکیچرکافری خواهش کاش میں بھی مٹی بن جا تا                            |
|           | سِيُورَةُ النِّرَغْتِ                                                            |
| 9-1       | قیامت کی صدادت پرالله کی پانچ قسمول کابیان                                       |
| 26-15     | حضرت موی ملیلا نے فرعون کو بڑی نشانی بھی دکھائی کیکن وہ نافر مانی سے بازنہ آیا   |
| 33-27     | آ سان وزیین کی تخلیق ممکن ہے توشعصیں دوبارہ بیدا کرنا بھی ممکن ہے                |
| 41-37     | سرکش اورنفس کوخواہشات سے رو کنے والے دومختلف آ دمیوں کا الگ الگ انجام            |
| 46-42     | روز قیامت کفارکہیں گے کہ دنیامیں ایک دن کا پہلایا آخری حصد ہے ہیں                |
|           | وورر م<br>سِورة عَيْس                                                            |
| 10-1      | نبي مُالْثِيرًا كوب بروا آ دى كے بجائے خوف اللي ركھنے والے كاخيال ركھنے كى تلقين |
| 16-11     | قرآن مجید کے بلندمقام کا تذکرہ                                                   |
| 32-17     | آ دمی اپنی اور نباتات کی تخلیق برغور کریتوا ہے حیات ٹانی کا یقین آ جائے          |
| 37-33     | میدان محشر میں انسان اپنے والدین اور بیوی بچوں ہے بھا گتا چھرے گا                |
| 42-38     | روشن چېرے والوں اور سياه چېرے والوں کا تذکره                                     |
|           | سُوُرَةُ التَّكُويُرِ                                                            |
| 14-1      | قيامت کي آ مد کاخوفنا ک منظر                                                     |
| 21-19     | حضرت جبريل امين عليلا كامقام ومرتب                                               |
| 29-22     | نبی کریم مظافیظ کی صدافت کے دلاکل                                                |
|           | سُوْرَةُ الْإِنْفِطَادِ                                                          |
| 4-1       | روز قیامت ارضی اورساوی تبدیلیون کابیان                                           |

| ں زیادہ لینے اور کم دینے والول کی ہلا کت کابیان 1-6                                                                                                     | تمھارے س              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| سب اعمال لکھنے والے فرشتے لکھتے جارہے ہیں<br>کوئی شخص دوسر شخص کا مالک و مختار نہ ہوگا<br>بنویون<br>ن نیادہ لینے اور کم دینے والوں کی ہلاکت کا بیان 1-6 | تمھارے س<br>روز قیامت |
| کوئی شخص دوسر مے شخص کا مالک و مختار نہ ہوگا<br>نبذین<br>ن زیادہ لینے اور کم دینے والوں کی ہلاکت کا بیان 1-6                                            | روز قیامت             |
| بْفِيْنَ<br>ن زیادہ لینے اور کم دینے والول کی ہلا کت کا بیان 1-6                                                                                        |                       |
| ں زیادہ لینے اور کم دینے والول کی ہلا کت کابیان 1-6                                                                                                     | سورة الكظة            |
|                                                                                                                                                         |                       |
|                                                                                                                                                         | <br>ناپتول میم        |
| ناميَا عمال [سِجِيْن] مِين ہے - 13-7                                                                                                                    | بدكارون كا:           |
| ے دلوں پرزنگ آ جا تاہے، بر لوگوں کے انجام کا بیان 17-14                                                                                                 | برےاعمال              |
| کا نامہ اعمال [عِلْیِیْن ] میں ہے، ایسے لوگوں کے انعامات کا تذکرہ 💎 18-28                                                                               | نيك لوگول             |
| الل ایمان اپنا قداق اڑانے والوں کا فداق اڑا کیں گے ۔ 36-29                                                                                              | روز قیامت             |
| <u>ق</u> اق                                                                                                                                             | سُيؤرَةُ الْإِنْيَة   |
| ت میں آسمان وزمین کے احوال کا بیان ۔ 5-5                                                                                                                | قرب قيامه             |
| یں ہاتھوں میں اعمال نامة تھائے جانے والوں کے مختلف انجام کابیان 6-15                                                                                    | دائيس يابائد          |
| مدیق و تکذیب کرنے والوں کے مختلف انجام کا تذکرہ 25-20                                                                                                   | قرآن کی تھ            |
| <u>ુ</u>                                                                                                                                                | شِوْرَةُ الْبُرُ      |
| کے بدخواہ خندق والوں کی داستان عبرت کے بدخواہ خندق والوں کی داستان عبرت                                                                                 | مسلمانوں ـُ           |
| کپڑ بڑی تخت ہے، نیز چند دوسری صفات الٰہی کا بیان ۔ 12 - 16                                                                                              | الله تعالیٰ کی        |
| وح محفوظ میں اسی طرح کھھا ہوا موجود ہے 21 - 22                                                                                                          | قرآن مجيد'ا           |
| ٳڔقؚ                                                                                                                                                    | سُوُورَةُ الطَّا      |
| رائش اور میدان محشر میں اس کے احوال کا بیان 1-10                                                                                                        | انسان کی پیو          |
| ى د يے جانے كا بيان 17-15                                                                                                                               | كفاركومهلية           |
| يل www.KitaboSunnat.com                                                                                                                                 | سُيُورَةُ الْرَحَ     |
| ورہدایت نینوں اللہ کے پاس ہیں ۔ 1 - 5                                                                                                                   | خلق نقتر سراه         |
| مِ مُنْ اللَّهِ أَم كُورِ ها يا موا الله كى مرضى كے بغير بھول نہيں سكتا 6-7                                                                             |                       |
| شیحت پکڑتے ہیں جبکہ اہلِ شقاوت اجتناب کاروئیہ انتتیار کرتے ہیں ۔ 9-13<br>-                                                                              |                       |
| ی کوتر جج دینے کے بجائے اپنا تز کیہ کریں اور نماز پڑھیں ۔ 14-19                                                                                         | دنیا کی زندگر         |

| آيات نمبر | 507.807.9                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           | شِوْرَةً الْفَاشِيةِ                                                              |
| 7-2       | روز قیامت ذلیل چېرے دالوں کے خورونوش کا بیان                                      |
| 16-8      | آسوده چېرے والوں کا اخر وی رہن سہن                                                |
| 20-17     | قابل عبرت حيارا ڄم ترين چيزين                                                     |
| 26-21     | نی طبیعًا کا کام تقیحت کرنا،اللہ کا کام حساب لینا ہے                              |
|           | يُبُوْرَةُ الْفَجْرِ                                                              |
| 14-1      | عا دُشمودا ورفرعون جیسے فسادیوں کا حشر سامنے رکھوا درسدھر جاؤ                     |
| 20-15     | و نیا دارا نسان کی تلون مزاجی اور عملی کوتا ہیاں                                  |
| 26-21     | روز قیامت الله کی آمداور جہنم کوسامنے لائے جانے کابیان                            |
| 30-27     | مطمئن شخص پراللہ کےانعامات کا تذکرہ                                               |
|           | سُرُوزَةُ الْبَـٰكَةِ،                                                            |
| 4-1       | انسانی زندگی مشقتوں ہے جھر پور ہے                                                 |
| 10-5      | كافركى قدرت البي كے متعلق بدگمانی اورا ملته كامختلف انداز سے اپنی قدرت كا اثبات   |
| 18-11     | دائیں ہاتھ والول میں شامل ہونے کے لیے چنداعمال صالحہ کا تذکرہ                     |
|           | يُوْرُهُ الْكُنْسِ                                                                |
| 9-1       | تز کیپ <sup>نقس</sup> کرنے والے کی کامیا بی پراللہ کی قعموں کا بیان               |
| 15-10     | نفس کو کفر ومعصیت ہے آلودہ کرنیوالے نا کام ہی رہیں گے، بطور مثال تو مثمود کاواقعہ |
|           | سُوْدَةُ الَّيْلِ                                                                 |
| 11-1      | ۔<br>تمھاری کوششیں مختلف میں لہٰ ذاان کے نتائج مرتب ہوں گے                        |
| 21-12     | بدبخت اورنیک بخت آ دمیوں کی الگ الگ خامیاں اورخوبیاں                              |
|           | يُوْرَةُ الضُّعٰى                                                                 |
| 8-1       | الله تعالی کے اپنے نبی سے وائی تعلق کا بیان                                       |
| 11-9      | تنين كامول كي خصوصي تعليم                                                         |
|           | شِوْرَةُ ٱلْفَرِيْشَيْحُ                                                          |
| 4-1       | ،<br>نبی اکرم ٹالٹیٹر پراللہ تعالیٰ کے بے پایاں احسانات کی ایک جھلک               |
| 8-5       | تنگی کے ساتھ آسانی ملتی ہے                                                        |

| آ يات نبر | شِوْرَةُ القِّيْشِ                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4-1       | انسانی صورت کی بهترین تخلیق پر چارقسموں کا بیان                                 |
| 6-5       | ابل ایمان اورا ممال صالحہ کے ڈھر کُوگوں کے سوابا تی لوگ رسوا کن عذاب میں ہو تگے |
|           | سُوْرَةُ الْعَكَق                                                               |
| 5-1       | اپنے پیدا کرنے والے کے نام ہے پڑھو جس کے بہت سے احسانات ہیں<br>                 |
| 8-5       | انسان کے پاس فراخی کی آمداے سرکش بنادیتی ہے                                     |
| 19-6      | نیک عمل کرنے والے کورو کئے اور پریشان کرنے والے کا انجام                        |
|           | يُبُورَةُ الْقَلَادِ                                                            |
| 5-1       | ليلة القدر كي عظمت اورسراسرسلامتي والى رات كابيان                               |
|           | سُوْرَةُ الْبَيْنَةِ                                                            |
| 4-1       | '<br>اہل کتاب کے کفار اور دیگرمشر کین کا نبی ناٹیٹیا اور قر آن کے ساتھ روییہ    |
| 8-5       | مضبوط اورسید ھے دین کےمطلوبہ امور کو ماننے اور نہ ماننے والوں کا انجام          |
| 1         | سُوْرَةُ الرِّنْوَالِ                                                           |
| 5-1       | الله تعالیٰ کے حکم ہے زمین اپنی خبریں بیان کرے گی                               |
| 8-6       | خیروشرکے ہرمز تکب کے سامنے اس کا خیروشر آ جائے گا                               |
| ***       | شُوْدَةُ الْعٰدِيٰتِ                                                            |
| 5-1       | جبادی گھوڑ وں کا مقام ومرتبہ                                                    |
| 8-6       | انسان الله تعالیٰ کابزاہی ناشکراہےاور مال کی محبت میں بڑا سخت ہے                |
|           | سُوْدَةُ الْقَارِعَةِ                                                           |
| 5-1       | وقوع قیامت ہے قبل د نیاوی نظام درہم برہم ہوجائے گا                              |
| 11-6      | وو مختلف گروہ اوران کے ائمال کے نتائج کا تذکرہ                                  |
|           | شِوْرَةُ التَّكَاثُرِ                                                           |
| 2،1       | مال کی ہوں مرتے دم تک انسان کوغافل رکھتی ہے                                     |
| 8-3       | جہنم سامنے آنے والی ہے اور ہر نعمت کی پرسش بھی ہونے والی ہے                     |
|           | وُوْدَةُ الْعَصْدِ                                                              |
| 3-1       | خیارے سے بچنے والے لوگوں کی چارصفات                                             |

| آيات نمبر | سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4-1       | عیب جؤغیبت کرنے والے اور دنیا وی مال کوجمع اور ثنار کرنے والے کا حشر            |
| 9-5       | دلول پرچر ھ جانے والی آگ [ حُطَمَه ] کی شدت کابیان                              |
|           | سُّوْدَةُ ٱلْفِيْلِ                                                             |
| 5-1       | اصحاب الفيل كي نتابهي كاعبرت ناك واقعه                                          |
|           | سُيُورَةٌ قُرَيْشٍ                                                              |
| 4-1       | الله تعالیٰ کی نعمتوں پراظهارتشکر کے لیے عبادت بنیادی چیز ہے                    |
|           | سُوُورَةُ الْهَاعُوْنِ                                                          |
| 7-1       | باعث ہلا کت چنداخلاتی اور مذہبی کمزور یوں کا بیان                               |
|           | سُوْرَةُ الْكُوْثَرَ                                                            |
| 3-1       | حوض کوژ کےعطا ہونے پرنماز اور قربانی کا اہتمام کرتے رہیں                        |
|           | وَوَرِّيُّ الْكُفْرُونِ<br>  سِيُورَةُ الْكُفْرُونِ                             |
| 6-1       | کفار کے معبود وں سے اظہار لاتعلقی اور معبود واحد کی پرستش پر جے رہنے کا مصم عزم |
|           | سُوُورَةُ النَّصْرِ                                                             |
| 3-1       | فتح مکہ بمحیل دین اور آخرت کی تیاری کرنے کا تذکرہ                               |
|           | سُوْرَةُ اللَّهَيِ                                                              |
| 5-1       | گنتاخان رسول ابولهب ادراس کی جورو کاعبرت ناک انجام آخرت                         |
|           | سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ                                                           |
| 4-1       | ہر طرح کے شرک کی تر دیداور تو حید کی نتیوں اقسام کا اثبات                       |
|           | سُّوْدَدَّةُ الْفَكَقِ                                                          |
| 5-1       | ظلمت شب' جادواور حسد جیسی برائیوں سے پناہ ما نگنے کابیان                        |
|           | سُّبُوْدَةُ التَّاسِ                                                            |
| 6-1       | سینوں میں وسو سے ڈالنے والے جن وانس کے شیاطین سے پناوالہی میں آنے کا تھم        |



# 

عَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ أَ عَنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ ﴿ الَّذِي مُهُمْ فِيْهِ

وہ باہم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ ١٠٤ عظیم خبر کے بارے میں © جس میں وہ

مُخْتَلِفُوْنَ ﴾ كُلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴾ نُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۞

اختلاف کرتے ہیں 🗈 ہرگزنہیں! جلد ہی وہ جان لیں گے 🏵 پھر ہرگزنہیں! جلد ہی وہ جان لیں گے ®

[1] جب رسول الله طَالِيَّا كو ضلعت نبوت سے نوازا گيا اور آپ نے تو حيد اور قيامت وغيره كابيان فرمايا اور قرآن كى تلاوت فرمائى تو كفار ومشركين باہم ايك دوسرے سے بوچينے لگے كه بيه قيامت كيا واقعي ممكن ہے؟ جيسا كه شخص وعولى كر رہا ہے يابي قرآن واقعي الله كى طرف سے نازل كرده ہے جيسا كه محمد (تَا اللّٰهِ اَلَٰهُ) كہتا ہے۔ استفہام كے ذريعے سے الله تعالىٰ نے بہلے ان چيزوں كى وحثيت نماياں كى جوان كى ہے۔ پھرخود ہى جواب ديا كه ......

[3] جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان اختلاف ہے اور اس کے متعلق استفسار کیا جارہا ہے،
اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے، کا فراس کے بارے میں مختلف با تیں کرتے تھے،
کوئی اسے جادو، کوئی کہانت، کوئی شعر اور کوئی پہلوں کی کہانیاں بتلا تا تھا۔ بعض کے نزدیک اس
سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس میں بھی ان کے درمیان پچھ
اختلاف تھا، کوئی بالکل انکار کرتا تھا اور کوئی صرف شک کا اظہار بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے
والے مؤمن و کا فر دونوں ہی تھے، مؤنین کا سوال تو اضافہ یقین اور از دیاد بصیرت کے لیے تھا اور
کافروں کا سوال استہزا اور تمسخر کے طور بر۔

[5] یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ عنقریب سب پچھ معلوم ہو جائے گا۔ آ گے اللہ تعالیٰ اپنی کاری گری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرمار ہا ہے تا کہ تو حید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہواور اللہ کا رسول انھیں جس چیز کی دعوت دے رہاتھا، اس پرایمان لا نا ان کے لیے آسان ہوجائے۔

# www.Kisro Sunnat.com

## شيؤرة النبيا

اَلُمْ نَجُعلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ﴿ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقُنْكُمْ كَا بَهِ مَن كَا بَهِ مِن كَا بَهِ مِن كَا بَهِ وَالْمِبَا بَا إِن هَا وَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ الْوَلَا عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللل

[7] ﴿ اَوْتَادًا ﴾ وَ تَد كى جمع ہے''مينيں' \_ يعنى پہاڑوں كوزمين كے ليے مينيں بنايا تاكه زمين ساكن رہے،حركت نه كرے كيونكه حركت واضطراب كى صورت ميں زمين رہائش كے قابل ہى نہ ہوتى \_

[8] ندکر اورمؤنث (نراور ماده) یا از واج بمعنی اصناف والوان ہے، یعنی مختلف قسمول، شکلول اور رنگوں میں پیدا کیا،خوب صورت، بدصورت، دراز قد ،کوتاه قد،سفید اور سیاه وغیره۔

[9] ﴿ سُبَاتًا ﴾ كے معنی قطع كرنے كے ہيں۔رات بھی انسان وحیوان كی ساری حركتیں منقطع كر و بتی ہے تا كہ سكون ہو جائے اورلوگ آ رام كی نیندسولیں۔ یا مطلب ہے كہ رات تمھارے اعمال كائے و بتی ہے، یعن عمل كے سلسلے كوختم كرو بتی ہے عمل ختم ہونے كا مطلب، آ رام ہے۔

[10] ڈھا نکنے والی یا پردہ پوش، لینی رات کی تار کی اور سیابی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپالیتی ہے۔ بے جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپالیتا ہے۔

[11] دن کونکو نی طور پر روشن بنایا تا کہلوگ کسب معاش کے لیے جدو جہد کر سکیں۔

[12] ان میں سے ہرایک کا فاصلہ پانچ سوسال کی مسافت جتنا ہے جواس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔

#### سُورَةُ النَّيَا

# وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا أَهُ وَّ أَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرْتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿

اور ہم نے ایک روشن چراغ (سورج) بنایا اور ہم نے جرے بادلوں سے خوب برنے والا پانی نازل کیا ا

[13] جَعَل بَمْعَتٰى خَلَق:

یے لفظ فَعَلَ اور صَنَعَ کی نسبت عام ہے، یعنی ہر کام کرنے کے لیے بولا جاسکتا ہے۔ عمومی طور پر پہلفظ یا پچ معانی میں استعال ہوتا ہے:

- صار اور طَفِقَ کے معنی میں ۔اس صورت میں بیم تعدی نہیں ہوتا۔
- أُو جَدَ، خَلَقَ، لِيمن پيدا كرنے، ايجاد كرنے كے معنى ميں۔ اس صورت ميں بيدا كي مفعول
   كي ساتھ متعدى ہوتا ہے۔
- (ایک شے کو دوسری شے سے پیدا کرنے 'کے معنی میں، جیسے: ﴿ وَجَعَلَ لَکُورُ مِّنَ الْهِجِبَالِ الله ) نے مصارے لیے بہاڑوں میں غار بنائے۔' "
- تصییر لیخی کسی چیز کوایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنے کے معنی میں ، جیسے:
   ﴿الَّذِنْ یُ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا ﴾''وه ذات جس نے تمصارے لیے زمین کو بچھونا
   بنایا۔''<sup>®</sup>
- ⑤ "كى چيز ہے كسى چيز پر حكم لگانے" ئے معنى ميں، جيسے: ﴿ وَيَجْعَدُونَ لِللّٰهِ الْبَهْنِ سُبُحْنَدُ ﴾

  " اور بيلوگ الله كے ليے بيٹياں تجويز كرتے ہيں! وہ (اولاد سے) پاك ذات ہے۔" ⑥

  يہاں اس آيت ميں جَعَلَ، خَلَقَ كے معنى ميں استعال ہوا ہے، يعنی اس سے مراد سورج كی تخليق ہے۔ وَ اللّٰهُ اَعُلَمُ.

  "خليق ہے۔ وَ اللّٰہُ اَعُلَمُ.
- [14] ﴿ الْمُعْصِرَتِ ﴾ وه بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوں لیکن ابھی بری نہ ہوں، جیسے: الْمَرُأَةُ اللّٰمُعُتَصِرَةُ. اس عورت كو كہتے ہیں جس كی ماہواری قریب ہو۔ ﴿ ثُعَجَّاجًا ﴾ كثرت سے بہنے والا یانی۔

النحل 81:16 (١٤ البقرة 22:22 (١٤ النحل 57:16)

#### www.KitahoSunnat.com

#### سُورَةُ النَّكَا

لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴿ وَّجَنَّتِ ٱلْفَافًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ نکالیس ﴿ اور گھنے باغات (اگائیں) ﴿ بِ شِک فیصلے کاون كَانَ مِيْقَاتًا ﴿ يَتُوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿

ایک مقررہ وقت ہے 🛈 جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے 🔞

[15] ﴿ حَبًّا ﴾ ( دانا) وہ اناج جےخوراک کے لیے ذخیرہ کرلیا جاتا ہے، جیسے گندم، حاول، بُو مَكَى وغيره اور ﴿ نَبَأَتًا ﴾ سنريان اور چاره وغيره جوجانور کھاتے ہيں۔

[16] ﴿ ٱلْفَافَا ﴾ شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت، کینی گھنے باغ پہ

[17] اولین اور آخرین سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن ۔ا ہے فیصلے کا دن اس لیے کہا کہ اس دن جمع کرنے کا مقصد ہی تمام انسانوں کا ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔

[18] کعف نے اس کامفہوم پیجمی بیان کیا ہے کہ ہرامت اپنے رسول کے ساتھ میدان حشر میں آئے گی۔ بید دوسرانف خدہ ہو گا جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اُٹھ کرنکل آئیں گے۔ نِيُ اكرم مَثَلِيثُمْ نِے فرمایا:

«يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظْمًا وَّاحِدًا وَّهُوَ عَجْبُ الذَّنَب، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"الله تعالى آسان سے يانى نازل فرمائے گا، جس سے تمام انسان سيتى كى طرح اگ آئیں گے۔ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے (آخری سرے کے جو سرین کے پاس ہے۔) اس سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوباره ترکیب هوگی ـ<sup>، ۵۰</sup>

شعر البخارى، التفسير، باب قوله: ﴿ يَّوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّوْرِ ......﴾، حديث: 4935 و باب: ﴿ وَنُفِحُ فِي الصُّورِ فَصَعِيَّ مَنْ ..... ﴾ ، حديث : 4814

#### www.Kitab@fuguet.com

## سُيوْرَةُ النَّبَيَا

وَّفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ آبُوابًا ﴿ وَسُدِّيرَتِ الْحِبَالُ فَكَانَتُ

اورآ سان کھول دیا جائے گا تو (اس میں) دروازے ہی دروازے جوجائیں گے ®اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ

سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ﴿ لِلطَّاغِينَ مَأْبًا ﴿ مَا

ریت کی طرح موجا کیں گے @ بے شک دوزخ تاک میں ہے ﴿ سر کشول کا مُعکانا ہے @

[19] فرشتوں کے نزول کے لیے راہتے بن جائیں گے اوروہ زمین پراتر آئیں گے۔

[20] ﴿ سَرَابًا ﴾ وہ چیکتی ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو۔ پہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کررہ جائیں گے اور اس کے بعد بالکل ہی معدوم ہو جائیں گے، ان کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہےگا۔

# ببارُ ون كى مختلف حالتون كابيان:

بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں جن میں جمع وتطبیق کی صورت ہے ہے: ﴿ اَسُکِ مِن اِین کِ اَسُکِ اِی اَسْکِ اِی اِی کُ اَسِک ہی چوٹ صورت ہے ہے: ﴿ اَسُکِ اَیْ اَسْکِ اِی اِی کُالِ اِی کُالِ اِی کُالِ اِی کُل ایک کُل اِی کُل ای کُل اِی کُل ای کُل اِی کُل ای کُل اِی کُلُو ک

- ان کواڑا دیا جائے گا۔ ﴿ يَنْسِفُهَا دَيِّنَ نَسْفًا ﴾ ''ميرارب انھيں اڑا کر بھير دےگا۔''®
- وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی لا شیء (کوئی چیز نہیں رہے گ) جیبا کہ ندکورہ آیت میں ہے۔
   میں ہے۔

[21] گھات الیی جگہ کو کہتے ہیں جہال حجیب کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تا کہ جب وہ وہاں

€ الحآقة 14:69 ﴿ القارعة 101:5 ﴾ الواقعة 5:56-6 ﴿ طَلا 105:20 الم

3 فتح القدير، النبأ 20:78

#### سُورَةُ النَّبَا

لَّبِثِيْنَ فِيْهَا آخَقَابًا ﴿ لَا يَنُونُونُ فِيْهَا بَرُدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿ إِلَّا وَاسِ مِن مَن مِنْ وَفُونَ فِيْهَا بَرُدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿ إِلَّا وَوَاسِ مِن مَن مُنْكَ كَامِرَه يَحْسِ عُن مَرْوب كا ﴿ إِن اللَّهِ مُن كَانُوا لَا يَرُجُونَ حِسَابًا ﴿ حَبِيبًا وَّغَسَّا قَا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرُجُونَ حِسَابًا ﴿ حَبِيبًا وَّغَسَاقًا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرُجُونَ حِسَابًا ﴿ وَمَا يَا لَهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّا اللللللَّا اللللَّا

وَّكَنَّ بُوا بِأَيْتِنَا كِنَّ أَبًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ آحُصَيْنَهُ كِتْبًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ آحُصَيْنَهُ كِتْبًا ﴿

انھوں نے ہماری آیات کوبدر الغ جھٹلایا اور ہم نے ہر چیز کوایک کتاب بیں گن رکھاہے ا

سے گزرے تو فوراً اس پرحملہ کر دیا جائے۔ جہنم کے دارو نے بھی جہنیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں یا خود جہنم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔

[23] اَّحُفَاب، حُفُب کی جمع ہے، جمعیٰ''زمانہ''۔ مراد ابداور جیشگی ہے کہ ابدالآ باد تک وہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ بیسزا کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے۔اس لفظ ﴿ اَحْفَالِاً ﴾ سے بھی علماء نے جہنم کے ابدالآ باد ہونے پراستدلال کیا ہے۔

[25] جوجہنمیول کےجسمول سے نکلے گی۔

[26] یا موافق عمل، یعنی بیسزاان کے ان اعمال کے مطابق ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں،اس لیےاہے پوری جزا سے تعبیر کرنا بھی درست ہے۔

[27] ہیے پہلے جملے کی تعلیل ہے، یعنی وہ مذکورہ سزا کےاس لیمستحق قرار پائے کہ عقیدہ بعث بعدالموت (مرنے کے بعد دوہارہ بی اٹھنے کاعقیدہ) کے وہ قائل ہی نہیں تھے کہ حساب کتاب کی وہ امیدر کھتے۔

[29] لوح محفوظ میں۔ یا وہ ریکارڈ مراد ہے جوفر شنے لکھتے رہے۔ پہلامفہوم زیادہ صحیح ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَكُلْنَّ شَيْءَ أَحْصَيْبَنْكُ فِي ٓ إِمَا إِم شَمِينِنِ ﴾ ''ہم نے ہر چیز کولوح محفوظ میں ضبط کر دیا ہے۔''<sup>®</sup>

۩ ينسَ 36:12

# www.Kitabaangist

#### شُوْرَةُ النَّكَ

فَنُوْقُوا فَكُن نَّزِيْدَكُمُ إِلَّا عَنَابًا ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿ إِنَّ

لبنداا بتم (اپنے کیے کامزہ) چکھوہ ہمتم تھا راعذاب بڑھاتے ہی رہیں گے ® بےشک متحقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے ®

حَدَآيِقَ وَاعْنَابًا ﴿ وَكُوَاعِبَ ٱثْرَابًا ﴿ وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴿

باغات اور انگور بیں ﴿ اور نوجوان بم عمر عورتیں ﴿ اور حَصِلَت بوع جام بیں ﴿

[30] عذاب بڑھانے کا مطلب ہے کہ اب بیرعذاب دائمی ہے۔ جب ان کے چیڑے گل جائيں كے تو دوسرے بدل ديے جائيں كے۔ ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوْوَقُوا الْعَذَابَ ﴾ ''جب ان كي كاليس جل جائيں گي تو ہم ان كي جگه دوسري كھاليس چڑھادیں گے تا کہوہ عذاب چکھیں۔''<sup>©</sup>

جب آ ك بجض كك كل تو چر بحراكا دى جائے گى - ﴿ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنْهُمْ سَعِيْدًا ﴾ "جب وه (آ گ) بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑ کا دیں گے۔''®

[31] ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ "بر ميز گارول كے ليے۔" اہل شقاوت كے تذكرے كے بعد بيراہل سعادت کا تذکرہ اور ان نعمتوں کا بیان ہے جن سے حیات اخروی میں وہ بہرہ ور ہوں گے۔ بیہ کامیابی اور نعمتیں انھیں تقوای کی بدولت حاصل ہوں گی ۔تقوای، ایمان واطاعت کے تقاضوں کی پھیل کا نام ہے۔خوش قسمت ہیں وہ لوگ جوایمان لانے کے بعد تقوٰی اورعمل صالح کا اہتمام كرتے بيں ـ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمُ.

[32] یہ ﴿ مَفَاذًا ﴾ (کامیابی) سے بدل ہے۔

﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَمِع مِن مِن مَعْ مِن الْخَنه ) سے من طرح مخند اجرا موا [33] ہوتا ہے، ان کی حیصا تیوں میں بھی ایسا ہی ابھار ہوگا جوان کےحسن و جمال کا ایک مظہر ہے۔ ﴿ ٱتُّوَابًّا ﴾ ہم عمر ( خاوندوں کی ہم عمریا آپس میں ہم عمر )۔

﴿ دِهاَقًا ﴾ بجرے ہوئے یا لگا تار، ایک کے بعد ایک یا صاف شفاف۔ کَاُسٌ ایسے

<sup>97:17</sup> النساء 56:4 ۞ بني إسرائيل 97:17

www.Kanbosunnat.com

#### سُوْرَةُ النَّبِيَا

لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوا وَلَا كِنَّابًا ﴿ جَزَاءً مِّن لَّرَبِكَ وَهِمَا يَكُولُ كَنَّابًا ﴿ جَزَاءً مِّن لَّرَبِكَ وَهِ جَنَا اللهُ الل

# عَطَاءً حِسَابًا ﴿

# گا جو ان کے لیے کافی انعام ہو گا ®

جام کو کہتے ہیں جولبالب بھرا ہوا ہو۔

[35] کوئی بے فائدہ اور بے ہودہ بات وہاں نہیں ہوگی، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے۔

[36] ﴿ عَطَاءً ﴾ كِ ساتھ ﴿ حِسَابًا ﴾ مبالغ كے ليے آتا ہے، يعنى الله تعالىٰ كى دادود بش كى و ہاں فراوانى ہوگى۔ يا ﴿ حِسَابًا ﴾ كافيبًا ﴿ كفايت كرنے والا ﴾ كے معنى ميں ہے يا ﴿ حِسَابًا ﴾ حساب بى كے معنى ميں ہے، يعنى بر شخص كواس كے مل، اخلاص اور جذبے كے مطابق جزادى جائے گى۔ گوياس آيت ميں تين باتيں جمع ہوگئى ہيں:

- 🛈 عمل کی اہمیت، کیونکہ جزااس کی روشنی ہی میں ملے گا۔
- 2 عمل کے باوجود محض عمل ہی پر بھروسا نہ رکھنا بلکہ اللہ تعالی کی رحمت کی اُمیدر کھنا کیونکہ جب تک اللہ تعالی اپنے دامان رحمت میں نہیں وُھا تک لے گا، کسی کی نجات نہیں ہوگی جیسا کہ سیدہ عائشہ ڈاٹٹا سے مروی حدیث میں نبی اکرم تُلٹی اِن فیانی اُلڈ کیڈ خِلُ اَحدًا الْجَنَّةَ عَمَلُہُ "' بِ شک کسی کو اس کاعمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔' صحابہ کرام تھا لٹنے نے کوچھا: ﴿ وَ لَا أَنْتَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ » '' آپ کو بھی نہیں، اے اللہ کے رسول؟'' آپ نے فرمایا: ﴿ وَ لَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ الله بِمِعَ فِهَا مَک لے۔' اور جھے بھی نہیں گریہ کہ اللہ این مغفرت اور رحمت کے سایے میں جھے وُھا تک لے۔' اُللہ این مغفرت اور رحمت کے سایے میں جھے وُھا تک لے۔' اُل

شحيح البخاري، الرقاق، باب القصد و المداومة على العمل، حديث: 6467 و صحيح مسلم،
 صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله.....، حديث: 2818

الرحلين السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا جوآ سانوں اورزمین کا اوران کے درمیان تمام اشیا کا رب ہے، نہایت مہربان ہے، وہ اس سے بات کرنے کا مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ لَيُقُومُ الرَّوْحُ وَالْهَلَّمِكَةُ صَفًّا لَمْ اختیار نہیں رکھیں گے ﴿ جس دن جریل اور (سب) فرشتے اس کے حضور صف بستہ کھڑے ہول گے، لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْلُنُ وَقَالَ صَوَابًا ® اس سے صرف وہی کلام کر سکے گا جے رحمٰن اجازت دے گا اوروہ درست بات کم گا ® جزائے اعمال میں تفاوت اور اس کی بنا پر فرق مرا تب کیونکہ ہر شخص کو جب حساب، یعنی اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی تو جس نے زیادہ نیکیاں کمائی ہوں گی ، اخلاص اور حسن نیت کا زیادہ اہتمام کیا ہوگا، اس کواجروصلہ بھی زیادہ ملے گا اور جنت کے اعلیٰ درجات ومراتب کا مستحق قراریائے گا جبکہ اس ہے کم ترعمل والا رہے اور درجے میں اس ہے کم ہوگا۔ [37] اس کی عظمت، ہیبت اور جلالت اتنی ہوگی کہ اہتداءًاس ہے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی،اس لیےاس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ [38] یہاں جرائیل علیہ سمیت ﴿الدُّوْحِ ﴾ کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، امام ابن كثير رطن في بنوآ دم (انسان) كوأَشُبَه (قرين قياس) قرار ديا ہے اور امام ابن جرير طِلسُن نے كسى ایک رائے کے اختیار کرنے میں توقف کیا ہے، تا ہم اکثر مفسرین نے اس سے مراد جریل عليه ليے جيں كيونكه قرآن مجيد ميں دوسرے مقامات ير جريل عليه كے ليے روح القدس، الروح الامین یاالروح کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں بھی الروح سے مراد جریل علیقایی ہیں۔ 🌯 www.KitaboSunnat.com ﴿ لاَّ يَتَكَلَّمُونَ ﴾ ''وه كلام نہيں كر تكيں گے'' ﴿ إِلاَّ صَنْ أَذِنَ لَهُ الرِّيْحُلُنُ ﴾ ''مَّر وہى كہ جے

رحمٰن اجازت دےگا۔'' کلام کرنے کی بیاجازت الله تعالی مقرب فرشتوں کواورا پنے پیغمبروں

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير، النبأ 38:78

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَأَبًا ﴿ إِنَّا آنْنَا ذَلَكُمُ یہ دن برحق ہے، چنانچہ جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکا نابنا لے ® بے شک ہم نے شمصیں جلد آنے والے عَنَابًا قَرِيبًا لَهُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَكَّامَتُ يَلَهُ

عذاب ہے ڈرا دیا ہے، اس دن انسان وہ (سب کچھ) دیکھے گا جواس کے دونوں ہاتھوں نے آ گے بھیجا ہوگا  $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 

# وَيَقُولُ الْكَفِرُ لِلَيْتَنِي كُنْتُ تُولِاً ﴿

اور کافر کے گا:کاش ایس مٹی ہو جاتا ®

کوعطا فرمائے گا اور وہ جو بات کریں گے حق وصواب ہی ہوگی۔ یا بیم فہوم ہے کہ اجازت صرف اس کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کہی ہو، یعنی کلمہ تو حید کا اقراری رہا ہو۔ [39] ﴿ الْيَوْمُ الْحَقُّ ﴾ "برحق دن" يعني بيدن لامحاله آنے والا بـ - ﴿ فَهَنُ شَاءَ اتَّخَذَ ﴾ ''سوجو جاہے وہ بکڑے' ﴿ إِلَى رَبِّهِ مَأَبًّا ﴾ ''اپنے رب كى طرف شكانا'' لعنى اس آنے والے دن کوسا منے رکھتے ہوئے ایمان وتقوٰ ی کی زندگی اختیار کرے تا کہ اس روز وہاں اس کواچھا ٹھکا نا مل حائے۔

[40] ﴿ إِنَّ أَنْذَرُنْكُمْ ﴾ "جم نے ڈرادیا ہے تصین" ﴿ عَذَابًا قَرِیبًا ﴾ "قریب کے عذاب ے ' لعنی قیامت والے دن کے عذاب سے جو قریب ہی ہے۔ کیونکہ اس کا آنا لیٹنی ہے اور «كُلُّ مَا آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ» "مرآن والى چيز قريب بى ہے-" كونكه بهر صورت اس نے آ کر ہی رہنا ہے۔

﴿ يُنْظُرُ الْمَدْءُ ﴾ " ويكيح كاانيان " (مَا قَدَّ مَتُ يَلْهُ ﴾ " جو يَحْمَ آكَ يَسِجااس كے دونوں ہاتھوں نے' کینی اچھا یا برا جوعمل بھی اس نے دنیا میں کیا، وہ الله تعالیٰ کے ہاں پہنچ گیا ہے، قیامت کے دن وہ اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ اس کا مشاہدہ کر لے گا۔ ﴿ وَوَجَكُ وْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ﴾'' جو پچھانھوں نے کیا ہوگا، وہ سامنے پائیں گے۔''<sup>®</sup> ﴿ پُنَبَّوُّاالْإِنْسَانُ يَوْمَعِينٍ

<sup>49:18</sup> الكهف 49:18

www.Kitaboʻgo coʻm

بِمَا قَدَّمَ وَاَخَرَ ﴾ ''انسان کواس دن اگلے پچھے اعمال کی خبر دی جائے گ۔' ﴿ کُنْتُ تُدْبًا ﴾ ﴿ وَيَقُونُ الْكُورُ ﴾ ''اور كافر كے گا' ﴿ لِلْكَيْتَنِي ﴾ ''اے كاش كه مِين' ﴿ كُنْتُ تُدْبًا ﴾ ''بوتا مِين مٹی۔' بعن جب وہ اپنے لیے ہولنا ک عذاب دیکھے گا تو بی آرز و کرے گا۔ بعض کہتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان بھی عدل وانصاف کے مطابق فیصلہ فر مائے گاحتی كہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کے جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دلائے گا جیسا کہ درسول اللہ مُلَّا اللہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلْ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلٰ

«لَتُؤَدُّنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ»

' و شمهیں قیامت کے دن حق والوں کے حق ضرورادا کرنے ہوں گے حتی کہ سینگوں والی کری ہے بغیر سینگوں والی کری کو بدلہ دلوایا جائے گا۔'' ®

اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالی جانوروں کو حکم دےگا: «کُو نُوا تُرَابًا»'' تم مٹی ہو جاؤ۔'' چنانچیدہ مٹی ہو جائیں گے۔اس وفت کا فربھی آرز وکریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے۔ ®



<sup>(1)</sup> القيامة 13:75

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم، البر والصلة، باب تحريم الظلم، حديث : 2582 و مسند أحمد: 235/2

تفسير ابن كثير، الأنعام 6:3 7 والنبأة 7:0 4 و سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني،
 حديث: 1966

# الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ (نُوعَاتُهَا 2 مِنْ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ (نُوعَاتُهَا 2 مِنْ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ (نُوعَاتُهَا 2 مُنْ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ (13) 46 مِنْ اللهِ الرَّحْلِن اللهِ الرَّحْلِينِ اللهِ الرَّحْلِن اللهِ الرَّحْلِينِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحْلِن الرّحِلِينِ اللهِ الرَّحْلِينِ اللهِ الرّحْلِينِ الرّحِلِينِ اللهِ الرّحْلِينِ الرّحْلِينِ الرّحْلِينِ الرّحْلِينِ اللهِ الرّحْلِينِ المُعْلَى المُعْلَى الرّحْلِينِ الرّحْلِينِ المُعْلَى المُعْلَى اللّهِ الرّحْلِينِ الرّحْلِينِ المُعْلَى المُعْلِينِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الرّحِينِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الْعُلَى المُعْلَى المُعْلَى

وَالنَّزِعْتِ غَرْقًا لَ وَالنَّشِطْتِ نَشُطًا أَن وَالسَّبِحْتِ

قتم ہے ڈوب کرروح فکالنے والے (فرشتول) کی اور آسانی سے روح نکالنے والوکی 🗈 اور تیزی سے

سَبُعًا ﴾ فَالسَّبِقْتِ سَبُقًا ﴿ فَالْهُنَ بِرَتِ اَمْرًا ۞

تیرنے والوں کی ﴿ پُعرد وڑ كرآ گے بڑھنے والوں کی ﴿ پُعركام كي تدبير كرنے والوں كى ﴿

[1] نَزُعْ کے معنیٰ ہیں'' بختی سے تھینچنا''﴿ غَرْقًا ﴾'' ڈوب کر۔'' یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتے کا فروں کی جان نہایت بختی سے نکالتے ہیں اورجسم کے اندر ڈوب کر۔ 22. ﴿ ذَهُ مِّلًا ﴾ سرمعنی میں'' گر ، کھول دینا'' یعنی مومن کی وان فرشتہ سہولہ نکا لتہ ہیں ،

[2] ﴿ نَشُطًا﴾ كے معنی ہیں''گرہ كھول دینا۔'' یعنی مومن كی جان فر شتے بہ ہولت نكالتے ہیں، جیسے سی چزكی گرہ كھول دی جائے۔

[3] ﴿ سَبُعَا ﴾ كمعنى بين "تيرنا-" فرشة روح نكالنے كے ليے انسان كے بدن ميں اس طرح تيرتے پھرتے ہيں جينے غواص (غوط لگانے والا) سمندر سے موتی نكالنے كے ليے سمندر كى گرائيوں ميں تيرتا ہے۔ ياس كا مطلب ہے كہ نہايت تيزى سے اللہ تعالىٰ كا حكم لے كر آسان سے ارتے ہيں كيونكہ تيز روگھوڑے كو بھى سان كہتے ہيں۔

[4] یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وحی ، انبیاء تک، دوڑ کر پہنچاتے ہیں تا کہ شیطان کو اس کی کوئی سن گن نہ ملے۔ یا مومنوں کی رومیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت سرعت اور تیزی سے کام لیتے ہیں۔

[5] الله تعالی جوکام ان کے سپر دکرتا ہے، وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں۔اصل مُدَبِّر تو الله تعالیٰ ہی ہے۔ کین جب الله تعالیٰ ہی ہے۔ کین جب الله تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کروا تا ہے تو اضیں بھی مُدَبِّر کہد دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں اور ان فرشتوں کی الله تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ جواب قسم محذوف ہے، یعنی ﴿ لَتُبْعَثُنُ ثُمَّ لَتُنْاَبُونُ وَ اَللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰم

www.KitaboQuagat.com

# سيؤرة اللزغت

الْحَافِرَةِ شُ ءَاذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً شَ

جا میں گے؟ ﴿ كياجب بِم كلى سرى بدياں بوجا میں گے؟ ﴿

''تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے اور شمصیں تمھارے مملوں کی بابت خبر دی جائے گ۔'' قرآن مجید نے اس بعث و جزاکے لیے کئی مواقع پر شم کھائی ہے، جیسے مذکورہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے شم کھا کر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بعث و جزا کب ہوگی؟ اس کی وضاحت آگے فرمائی۔ کر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بعث و جزا کب ہوگی؟ اس کی وضاحت آگے فرمائی۔ [6] بیٹونی اور لرزاٹھ گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔

[7] یددوسرافخد ہوگا،جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ ید دوسرافخد پہلے نفخے سے جالیس سال بعد ہوگا۔اسے ﴿الرَّادِ فَکُهُ ﴾ (پیچھے آنے والی) اس لیے کہا ہے کہ یہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا، یعنی فُخرُ ٹانیہ، نُخرُ اولی کاردیف ہے۔

[8<sub>]</sub> قیامت کے اہوال اور شدا کدے۔

[9] ﴿ أَبْصَارُهَا ﴾ (ان كى نظرير) يعنى أَبْصَارُ أَصْحَابِهَا ، ايسے دہشت زدہ لوگوں كى نظرين بھى (مجرموں كى طرح) جمكى ہوئى ہوں گى۔

[10] ﴿ الْحَافِدةِ ﴾ ببلی حالت کو کہتے ہیں۔ یہ منکرینِ قیامت کا قول ہے کہ کیا ہم پھراس طرح زندہ کرویے جائیں گے جس طرح مرنے ہے پیشتر تھے؟

[11] یدانکار قیامت کی مزید تاکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کر دیے جائیں گے جبکہ ہماری

<sup>🛈</sup> التغابن7:64

# سيورة الليطت

﴿ قَالُوا تِلُكَ إِذًا كُرَّةً خَاسِرَةً ۞ فَإِنَّهَا هِي زَجْرَةً وَاحِدَةً ۞ کہتے ہیں کہاس وقت لوٹنا تو خسارے والا ہے © چنانچہ وہ ( قیامت ) تو صرف ایک (خوفناک) ڈانٹ ہوگی ® ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿ هَٰ هَلْ آتُكَ حَدِيثُ مُؤْسَى ۞ اِذْ نَادِمُهُ رَبُّهُ تب لوگ ایک دم کھلے میدان میں (جمع) ہو گئے @ يقينا آ کے ياس مول كى بات آ چكى ہے @ جب اس كرب نے بِالْوَادِ الْمُقَدَّىٰ شِ طُوًى ﴿ الْذَهَبِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ النَّهُ طَغَى أَمْ مقدس وادی طوی میں اسے بکاراتھا ﴿ كه ) فرعون كى طرف جاؤ، بشك اس نے سرتشى كى ہے ﴿

ېژياں بوسيده اورريزه ريزه هو ڄائيں گى؟

[12] اگر واقعی ایسا ہوا جیسا کہ محمد (مُثَلِیمًا) کہتا ہے، پھرتو یہ دوبارہ زندگی ہمارے لیے سخت نقصان ده ہوگی۔

[14] ﴿ أَلَسَّاهِرَقِ ﴾ ب مراد زمين كى سطح، يعنى ميدان بي سطح زمين كو ﴿ أَلسَّاهِرَقِ ﴾ (بیدار)اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام جانداروں کا سونااور بیدار ہونااس زمین پر ہوتا ہے۔بعض کہتے ہیں کہ چیٹیل میدانوں اورصحراوُں میں خوف کی وجہ ہے انسان کی نینداڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار ر ہتا ہے،اس لیے طح زمین کو ﴿ اَلسَّاهِرَقِ ﴾ کہا جاتا ہے۔ \* بہرحال یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ ایک ہی نفخے سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جا کیں گے۔

[16] یداس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت مولی ملیلا مدین سے والیسی پر آ گ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالی نے مولی الیا سے کلام فرمایا جیبا کہ اس کی تفصیل سورہ طہ کے آغاز میں ہے۔ ® ﴿ طُوتُى ﴾ اس جگہ کا نام ہے جہاں الله تعالیٰ نے حضرت موی کوشرف ہم کلامی بخشاء ہم کلامی کا مطلب نبوت ورسالت سے نواز نا ہے، لینی مولی مَلِیْلاً آ گ لینے گئے اور اللہ تعالی نے انھیں رسالت عطا فر ما دی۔

[17] کفرومعصیت اور تکبر میں حدسے تجاوز کر گیا ہے۔

① فتح القدير، النازعات 14:79 🥝 ظلا12,10:20

#### www.KitaboSukaet.com

# سُوِّرَةُ النَّنِاعٰتِ

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى آنُ تَزَكَّ ﴿ وَ اَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿ وَهُدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿ وَهُدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿ وَهُراكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[18] کیاایساراستہ اور طریقہ تو پہند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہوجائے؟ اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اور مطبع ہوجا۔

[19] اس کی تو حیداور عبادت کا راسته تا که تو اس کے عقاب سے ڈرے۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس دل میں بیدا ہوتا ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہوتا ہے۔

[20] اپنی صدافت کے وہ دلائل پیش کیے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹھیں عطا کیے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موٹسی علیٹا، کو دیے گئے تھے۔مثلاً: ید بیضا اور عصا اور بعض کے نز دیک آیات تِسعہ (نونشانیاں)۔

[21] گیکن ان دلاکل و معجزات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ تکذیب و نافر مانی کے راستے پر گامزن رہا۔

[22] اس نے ایمان واطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موسی علیلا کا مقابلہ حضرت موسی علیلا کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا، چنا نچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موسی علیلا سے کرایا تا کہ موسی علیلا کو جموٹا ثابت کیا جاسکے۔

[24] اپنی قوم کو یا قبال ومحاربے کے لیے اپنے لشکروں کو یا جاد وگروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ربو ہیت ِ اعلٰی کا اعلان کیا۔

# ميورة اللاغت

فَكُفُنَاهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاَخِرَةِ وَالْاُولَىٰ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ اللّٰهِ لَكُولُولُ ﴿ اللّٰهِ اللَّهِ لَكُ اللّٰهِ لَكُولُوا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَّا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلّ

وَ السَّمَاءُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ڈرتا ہے ﴿ كياتم صارى (دوباره) بيدائش زياده مشكل بياآسان كى؟ جياى في بنايا بي اس في سان

سَبُكُهَا فَسَوْمِهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لَيُلُهَا وَأَخْرَجَ ضُحْهَا ﴿ وَأَخْرَجَ ضُحْهَا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَالْأَرْضَ بَعْنَ ذٰلِكَ دَحْمُهَا ﴿

## اور اس کے بعد زمین کو بھایا ®

[25] الله تعالیٰ نے اس کی الیی گرفت فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والے مُتَمَرِّدِیُن (سرکشوں) کے لیے نشان عبرت بنادیا اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جواسے وہاں ملے گا۔ [26] اس میں نبی اکرم ٹاٹیٹی کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر انھوں نے گزشتہ لوگوں

کے واقعات ہے عبرت نہ پکڑی توان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہوسکتا ہے۔

[27] یہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور مقصود زجر وتو بیخ ہے کہ جواللہ استے بڑے آسانوں اور ان کے عجائبات کو پیدا کرسکتا ہے، اس کے لیے شخصیں دوبارہ پیدا کرنا کون سامشکل کام ہے؟ کیا شخصیں دوبارہ پیدا کرنا آسان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟

[28] سَمُكُ بَمِعَى ''حصِت' ﴿ فَسَوْمِهَا ﴾ '' پھرٹھیک ٹھاک کیا اس کو۔'' ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب، اے الی شکل وصورت میں ڈھالنا ہے جس میں کوئی تفاوت، کجی، شگاف اور خلل باقی ندرہے۔

[29] ﴿ وَأَغْطَشَ ﴾ (وُهانكا) بمعنى أَظُلَمَ (تاريك كيا) اور ﴿ وَ أَخْرَجَ ﴾ (نكالا) بمعنى أَكُرزَ (ظاہركيا) ہے۔ اور نَهَارَهَا كى جَلَه ﴿ ضُحْمَهَا ﴾ اس ليے كہا كہ چاشت كا وقت سب سے اچھا اور عمدہ ہے۔ مطلب ہے كدرات كوتار يك اوردن كوسورج كي ذريع سے روش بنايا۔ [30] خَلُق (پيدائش) اور چيز ہے اور دَحُو (ہمواركرنا يا بچھا نا يا بچيلانا) اور چيز ہے۔

www.Kitabokuturet.com

# سُيُورَةُ اللَّزِعْتِ

آخُرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعُهَا ﴿ وَالْجِبَالَ ارْسُهَا ﴿ وَالْجِبَالَ ارْسُهَا ﴿ وَالْجِبَالَ ارْسُهَا ﴿ وَالْجِبَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

اس دن انسان یا دکرے گا جواس نے کوشش کی ہوگی ®

# زمین کی تخلیق آسان سے پہلے ہوئی:

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ ﴿ خَلَقَ السَّلُوٰتِ وَالْاَدُضَ فِیْ سِتَّلَةِ اَیّاَمِر ﴾ ''اللہ نے آسانوں اور زمین کوچھ دن میں پیدا فرمایا۔'' ®

٠ لحمّ السجدة 11,9:41 ٪ الأعراف 54:7 و يونس 3:10 و هود7:11 و الفرقان 25:95

# www.KinhgSannat.com

# سُيُورَةُ اللّٰإِنعُتِ

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِكَنُ يَّرِٰى ١

اوردوزخ ہرد کھینےوا کے خص کے سامنے (ظاہر) کردی جائے گی ا

ان آیات میں اس کی کیچے تفصیل بیان کی گئی ہے۔ فرمایا: ﴿ خَلَقَ الْاَرْضَ فِی یُومَیْنِ ﴾ 

''زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا۔'' ان دو دنوں سے مراد ہیں، یَوُمُ الْآحَدِ (اتوار) اور یَوُمُ
الْإِنْمُنَيْنِ (پیر)۔ یہاں سورة النازعات کی آیت میں کہا گیا ہے: ﴿ وَالْاَرْضَ بَعْلَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ﴾ 

''اوراس کے بعد زمین کو بچھایا۔'' جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسان کے بعد بنایا گیا ہے جبکہ فدکورہ سورة حم اسجدہ کی آیات میں زمین کی تخلیق کا ذکر آسان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے۔

کیا گیا ہے۔

سیدنا ابن عباس چاہئی نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ اللہ تعالی نے زمین کو دودن میں پیدا کیا (اسے بچھایا، پھیلا یا یا ہموار نہیں کیا بلکہ صرف اس کا مادہ پیدا کیا)، پھر آسان کو پیدا کیا اور دو دن میں اس کو برابر کیا (اس کے طبقات مرتب کیے) اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ اور اس کا پھیلانا بیہ کہ اس میں سے پانی نکالا، چارہ اور خوراک پیدا کی، پہاڑوں، اونٹوں (جانوروں)، ٹیلوں اور جو جو ان کے بچ میں ہیں، سب کو پیدا کیا۔ آپس واضح ہوا کہ خگق (پیدائش) اور چیز ہے۔ اور یکن کی تخلق (پیدائش) اور چیز ہے۔ اور دُخو (ہموار کرنا، بچھانا یا پھیلانا) اور چیز ہے۔ زمین کی تخلیق آسان سے پہلے ہوئی ہے لیکن اس کو ہموار آسان کی پیدائش کے بعد کیا گیا ہے اور یہاں (سورة النازعات کی آیت میں) اس حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہموار کرنے، بچھانے یا پھیلانے کا مطلب ہے کہ زمین کور ہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن جن جن وں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا اہتمام فرمایا، مثلاً: زمین سے پانی نکالا، اس میں پانی کے فرخائر رکھے، چارہ اور خوراک پیدا کی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑ دیا تا کہ زمین نہ ملے۔ جیسا کہ یہاں بھی بہی بیان ہے۔

[36] کافروں کے سامنے کر دی جائے گی تا کہ وہ دیکھ لیس کہ اب ان کا دائمی ٹھکا نا جہنم ہے۔

٠ صحيح البخاري، التفسير، باب سورة خمّ السحده

www.KitaboStugnest.com

# سيورة اللاغت

فَامِّا مَنْ طَعٰی ﴿ وَ اَثْرَ الْحَیْوةَ اللَّانِیَا ﴿ فَالَّا الْحَیْوَیَمَ هِی الْمَاوٰی ﴿ وَ اَلْمَافُی ﴾ فَان الْجَدِیْمَ هِی اللَّهُوٰی ﴾ المکاوی ﴿ وَ اَمّا مَن خَافَ مَقَامَر کَیّه و نهی النّفْسِ عَنِ الْهَوٰی ﴾ المکاوی ﴿ وَ اَمّا مَن خَافَ مَقَامَر کَیّه و نهی النّفْسِ عَنِ الْهَوٰی ﴾ فَکان ہے ﴿ اَلْمَاوٰی ﴿ وَ اَمّا مَن خَافَ مَقَامَر کَیّه و نهی النّفْسِ عَنِ الْهَوٰی ﴾ فَکان ہے ﴿ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ عَنِ السّاعَةِ الیّانُ وَ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا وَلَا اللّٰهُ وَلَا مِن اللّٰهُ وَلَا مِن اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰلَا الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰلِلّٰ اللّٰلِلّٰ الللّٰلِلْمُلْلَا الللّٰلِلِ الل

- [37] 🛚 كفرومعصيت ميں حدے تجاوز كيا ہوگا۔
- [38] دنیابی کوسب کچھ مجھا ہوگا اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگ ۔
- [39] اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھ کا نانہیں ہو گا جہاں وہ اس سے پیج کریناہ لے لیے۔
- [40] کہ اگر میں نے گناہ اور اللہ کی نافر مانی کی تو مجھے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہو گا، اس لیے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا۔ ﴿ وَ نَهَمَى النَّقْفُسَ عَنِ الْهَوٰى ﴾ ''اور اس نے روکانفس کوخواہش سے'' یعنی نفس کو ان معاصی اور محارم کے ارتکاب سے روکتا رہا جن کی طرف نفس کا میلان ہوتا تھا۔
  - [41] جہاں وہ قیام پذیر بلکہاللہ تعالیٰ کامہمان ہوگا۔
- [42] قیامت کب واقع اور قائم ہو گی؟ جس طرح کشتی اینے آخری مقام پر پہنچ کر کنگر انداز ہوتی ہے اس طرح قیامت کے وقوع کا صحیح وقت کیا ہے؟
- [43] آپ کواس کے ذکراوراس کے وقوع کے علم سے کیاتعلق؟ جب آپ کواس کا بقینی علم دیا

# ميورة اللزغت

اِنَّهَا آنْتَ مُنْذِرُ مَنَ يَخْشُهَا ﴿ كَانَّهُمْ يَؤُمَ يَرُونَهَا لَمُ

آپ تو صرف برائ مخف کو ڈراتے ہیں جواس سے ڈرے ہی جس روز وہ قیامت کودیکھیں گے تہ تھیں گے کہ گویا کیکہ بیٹو آ اِلا عَشِیّةً اَوْ ضُحٰها ﷺ

 $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{20}{4} \end{pmatrix}$ 

# وہ دنیامیں بس ایک شام یا صبح ہی تھبرے ہیں ﴿

ہی نہیں گیا ہے تو بہلوگ کیوں اس کی بابت آپ سے پوچھتے ہیں؟ اسی لیے آگے واضح فرما دیا کہ اس کا یقینی علم تو صرف اللہ ہی کے یاس ہے۔

[45] آپ کا کام صرف انذار (ڈرانا) ہے، نہ کہ غیب کی خبریں وینا جن میں قیامت کاعلم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ ﴿ مَنْ یَّخَشْها ﴾ (اس کو جو ڈرتا ہے اس سے) اس لیے کہا کہ انذار وتبلیغ سے اصل فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں آخرت کے حساب کتاب کا خوف ہوتا ہے، ورندانذار وتبلیغ کا حکم تو ہرایک کے لیے ہے۔

[46] ﴿ عَشِينَةً ﴾ ظهرے لے کرغروبیش تک اور خُسعی طلوع بشس سے نصف النہار تک کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جب کا فرجہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش وعشرت اور اس کے مزے سب بھول جا کیں گے اور انھیں ایسامحسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں پورا ایک دن بھی نہیں رہے۔ دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی انھیں اتنی قلیل معلوم ہوگی۔



| الله الرَّحِيْمِ ﴿ يُنْهُ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ ﴿ يُوْعَاا ﴿ يُوْعَالُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَالُ الرَّحْمِيْلُ الرَّحْمَالُ الرَّحْمَالُ الرَّحْمَالُ الرَّحْمَالُ الرَّحْمَالُ الرَّحْمَالُ الرَّحْمِيْلُ الرّحْمِيْلُ الرَّحْمِيْلُ الرّحْمِيْلُ الرّحْمِيْلُولُ الرّحْمِيْلُ الرّحْمِيْلِ الرّحْمِيْلُ الرّحْمِيْلُ الرّحْمِيْلُ الرّحْمِيْلُ الرّحْمِيْ |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (80) ملک (24) الله کام در فرق ) بونمات مهان بهت رام که درالات الله کام کام درالات کام که درالات کام کام که درالات کام که درالات کام که درالات کام که درالات کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

# فَأَنْتَ لَهُ تُصَدِّي أَنْ

# نو آپ اس کی فکر میں ہیں ®

اس سورت کی شان نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم والٹیئا کے بارے میں نازل ہوئی۔ایک مرتبہ نبئ کریم علیاتی کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچا تک ابن ام مکتوم والٹیئا، جو نابینا تھے،تشریف لے آئے اور آ کر نبی اکرم مٹائیٹی ہے وین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی مٹائیٹی نے اس پر کچھ ناگواری محسوں کی اور پچھ بے تو جبی سی برتی، چنانچہ تنبیہ کے طور پران آیات کا نزول ہوا۔ ®

[1] ابن ام مکتوم ڈکٹٹا کی آمد ہے نبی اکرم ٹائٹا کے چبرے پر جو نا گواری کے اثرات ظاہر ہوئے،اے ﴿ عَبَسَ ﴾ ہےاور بے توجہی کو ﴿ وَ تَکوَثّی ﴾ ہے تعبیر فرمایا۔

[3] وہ نابینا آپ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتا جس سے اس کا اخلاق وکر دار سنور جاتا،اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی اور آپ کی نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا۔

[5] ایمان سے اور اس علم سے جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ یا دوسرا ترجمہ ہے''جوصا حب تر وت وغنی ہے۔''

[6] اس میں نبی اکرم ٹالیا کو مزید توجہ دلائی گئ ہے کہ مُخْلِصِین کوچھوڑ کر مُعُرِضِین (منہ

٠ جامع الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة عبس، حديث:3331

#### www.Effghi-Sumnat.com

## ودره عبس

وَمَا عَلَيْكَ ٱلَّا يَزَّكُّ ۚ ﴿ وَٱمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسُعَى ﴿ وَهُو

ھالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ⊕اور جو مختص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ® اور وہ

يَخْشَى ﴿ فَٱنْتَ عَنْهُ تَلَهِّي ۞ كَلَّ إِنَّهَا تَنُكِرَةٌ ۞

وُرتا بھی ہے ® تو آپ اس سے بے رخی برتے ہیں ® ہر گرنہیں! بے شک پیدا سیند) تو ایک نصیحت ہے ®

موڑنے والوں) کی طرف توجہ مبذول رکھناصیح بات نہیں ہے۔

[7] کیونکہ آپ کا کام تو صرف تبلیغ ہے،اس لیےاس قتم کے کفار کے چیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

[8] اس بات کا طالب بن کر که آپ خیر کی طرف اس کی رہنمائی کریں اور اسے وعظ ونصیحت نے نوازیں۔

[9] الله تعالیٰ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے جس کی وجہ سے بیامید ہے کہ آپ کی باتیں اس کے لیےمفید ہوں گی اور وہ ان کواپنائے گا اور ان پڑمل کرے گا۔

[10] ایسے لوگوں کی تو قدرافزائی کی ضرورت ہے، نہ کہ ان سے غفلت اور بے رخی برتنے کی۔

# دعوت وتبليغ مين عموم:

ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے بلکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت، امیر اور غریب، آقا اور غلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب کو کیسال حیثیت دی جائے اور سب کومشتر کہ خطاب کیا جائے، اللّٰہ تعالیٰ جس کو چاہے گااپیٰ حکمتِ بالغہ کے تحت ہدایت سے نواز دے گا۔ <sup>©</sup> حکمتِ بالغہ کے تحت ہدایت سے نواز دے گا۔

[11] عُریب سے بیاعراض اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ، یہ ٹھیک نہیں۔مطلب ہے کہ آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو۔

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير، عبس 10:80

www.Kitaba

### مورع عبس

فَنَنْ شَاءَ ذَكَرُهُ ١٠ فَي صُحْفٍ مُّكَرَّمَةٍ ١٠ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ١٠ مَ

چنانچہ جو جاہے اسے یاد کرے ﴿ (وو) قابل احترام صحیفول میں (محفوظ) ہے ﴿ جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہیں ﴿

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ أَن كَرَامِم بَرَرَةٍ أَن

ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں ، جومعزز اور نیکو کار ہیں ،

جواس میں رغبت کرے، وہ اس سے نقیحت حاصل کرے، اسے یاد کرے اور اس کے موجبات برعمل کرے۔اور جواس سے اعراض کرے اور بے رخی برتے ، جیسے اشراف قریش نے کیا توان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اوح محفوظ میں کیونکہ وہیں سے بیقر آن اتر تا ہے۔ یا مطلب ہے کہ بیصحیفے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے محترم ہیں کیونکہ بیعلم وحکمت سے پُر ہیں۔

﴿ مُّرْ فُوْعَةٍ ﴾ ''بلند مرتبهُ' الله تعالىٰ كے ماں رفع القدر میں یا شبهات اور تناقض ہے بلند ہیں۔ ﴿ مُّطَهِّرَقِم ﴾ '' یا کیزہ' وہ بالکل یاک ہیں کیونکہ آنھیں یاک لوگوں (فرشتوں) کے سوا کوئی چھوتا ہی نہیں ہے۔ یا کمی بیشی سے یاک ہیں۔

[15] ﴿ سَفَوَةٍ ﴾ سَافِر ( لكحفوالا) كى جمع ب، يسفارت سے بـ مراد يبال وه فرشت بين جوالله تعالی کی وحی اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ اوراس کے رسول کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں۔ یقر آن ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جواسے لوح محفوظ ہے قتل کرتے ہیں۔ [16] ﷺ خُلق کے اعتبار سے وہ کریم، یعنی شریف اور بزرگ ہیں اور افعال کے اعتبار سے وہ نیکوکاراور یا کیاز ہیں۔

حامل قرآن كا ﴿ كِرَاهِم بَدَدَةٍ ﴾ كا مصداق هونا:

یہاں سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ حامل قرآن ( حافظ اور عالم ) کوبھی اخلاق وکر دار اور افعال و اطوار میں ﴿ كِدَاهِمِ بَكَرَةٍ ﴾ كا مصداق ہونا جا ہے۔ 🏵

شسير ابن كثير، عبس 16:80

#### www.130a&oSumat.com

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا آلْفَرَهُ أَنْ مِنْ آيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ أَنَّ بلاک کیا جائے انان، کس قدر ناشکرا ہے! ﴿ (الله نے) اے کس چیز سے پیدا کیا؟ ﴿

مِنُ نُّطُفَةٍ ﴿ خَلَقَهُ فَقَكَّرَهُ ۞

ایک (حقیر) نطفے ہے،اہے پیدا کیا، پھراس کااس نے انداز ہ لگایا®

### قرآن کی قراءت کا اجر:

حدیث میں بھی ﴿ سَفَرَةٍ ﴾ اور ﴿ كِرَامِمِ بَرَدَةٍ ﴾ كا لفظ فرشتوں كے ليے استعال ہوا ہے۔ نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے فرمایا:

«ٱلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، لَّهُ أَجْرَانِ»

"قرآن (صحت کے ساتھ بڑھنے) میں ماہر (قیامت والے دن) بزرگ، نیکو کارفرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جوقر آن اٹک اٹک کر بڑھتا ہے اور اس کے بڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے( ماہرین کی طرح سہولت اور روانی ہے نہیں پڑھتا)اس کے لیے دو گناا جرہے۔''<sup>®</sup> [17] اس سے وہ انسان مراد ہے جو بغیر کسی سند اور دلیل کے قیامت کی تکذیب کرتا ہے۔ ﴿ قُتِلَ ﴾ بمعنى لُعِنَ (لعنت كيا كيا) اور ﴿ مَمَّا ٱلْفَرَةُ ﴾ فعل تعجب بي مس قدر ناشكرا بي!" آ گے اس انسان کھفُور ( ناشکرے ) کوغور وَفکر کی دعوت دی جارہی ہے کہ شایدوہ اپنے کفر ہے بازآ جائے۔

[19] جس کی پیدائش ایسے حقیر قطرۂ آب سے ہوئی ہے، کیا اسے تکبرزیب دیتا ہے؟ ﴿ فَقَدَّ دَهُ ﴾ '' پھراس کا اس نے اندازہ لگایا۔'' اس کا مطلب ہے کہ اس کے مصالح نفس اسے

٠ صحيح البخاري، التفسير، باب سورة عبس، حديث: 4937 وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب فضل الماهر بالقرآن ..... عديث: 798

## www.Kitabagunanat

### مور ۾ ريرر سوري عيس

ثُمَّ السَّبِيلُ يَسَّرَهُ ﴿ ثُمَّ آمَاتُهُ فَأَقُبَرُهُ ﴿ ثُمَّ إِذَا شَآءَ پھر اس کے لیے راہ آ سان کر دی ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب جاہے گا ٱنْشَرَهُ ﴿ كُلَّا لَتَّا يَقُضِ مَا آَمَرَهُ ﴿ فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ ا۔۔(دوبارہ)زندہ کرےگا@ہرگزنہیں!اس نے اب تک اللہ کے علم کی بجاآ دری نہیں گی ® چنانچے انسان کو جا ہے إِلَّى طَعَامِهَ ﴾ أَنَّا صَبَبْنَا الْبَآءَ صَبًّا ﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے @ بے شک ہم نے خوب مینہ برسایا ، پھر ہم نے زمین کو اچھی شَقًّا ﴿ فَانْبُنْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَعِنْبًا وَّقَضْبًا ﴿ وَزَيْتُونًا وَّ نَخْلًا ﴿ طرح پیاڑا® پھر ہم نے اس میں سے اناج اٹگایا@ اور انگوراور سبزیاں، اور زینون اور تھجوریں، وَّحَكَآيِقَ غُلْبًا ﴿ وَفَاكِهَةً وَّابُّا ﴿ مَّتَامًا لَّكُمْ وَلِانْعَامِكُمْ ﴿ اور گھنے باغات ® اور میوے اور حارا ® تمھارے اور تمھارے جانوروں کیلئے سامان زندگی ®

مہیا کیے،اس کو دو ہاتھ، دو پیر، دوآ ٹکھیں اور دیگر آلات وحواس عطا کے۔

[20] خیراورشر کے راہتے اس کے لیے واضح کر دیے۔بعض کہتے ہیں اس سے مراد مال کے

پیٹ سے نکلنے کا راستہ ہے لیکن پہلامفہوم زیادہ صحیح ہے۔ www.KitaboSunnat.com

[21] موت کے بعد اسے قبر میں دفنانے کا حکم دیا تاکہ اس کا احترام برقرار رہے، ورنہ

درندے اور برندے اس کی لاش کونوچ نوچ کر کھاتے جس سے اس کی بے تو قیری ہوتی۔

معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ کا فرکہتا ہے۔

کہاسےاللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا، جواس کی زندگی کا سبب ہے،اورکس طرح اس Г**24**1

کے لیے اسبابِ معاش مہیا کیے تا کہ وہ ان کے ذریعے سے سعادتِ اخروی حاصل کر سکے۔

﴿ وَّ أَبُّا ﴾ وه گھاس، جارہ جوخودرو ہواور جسے جانور کھاتے ہیں۔ [**31**]

﴿ مُّتَاعًا ﴾ (فائده) مفعول له ہے ﴿ فَأَنْبَكَنَّنَا ﴾ (اگایا ہم نے) کا یافعل محذوف كا [32]

مصدر ہے، مَتَّعَكُمُ مَتَاعًا (فائدہ دیااس نے شخصیں فائدہ دینا)۔

فَاذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ فَى يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَ آخِيْهِ فَ وَأُمِّهِ بَرِهِ الصَّاخَةُ فَى يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَ آخِيْهِ فَ وَأُمِّهِ بَرِهِ الْحَدَةِ وَالْآنَاءُ فَى الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَمِيلِ الْمَرِئُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ایساحال ہوگا جواہے ( دوسروں ہے ) بے پروا کردے گا ﴿اس دن کئی چیرے تیکتے ہوں گے ﴿

[37] یااپنے اقربا اور احباب ہے بے نیاز اور بے پروا کردےگا۔

يوم حشر كوسب بر منه أشيس ك:

حديث مين تاب، نبي سَلَيْظِم نے فرمايا:

«يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً»

'' قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ، ننگے پیر (پیدل) اور غیر مختون حالت میں اٹھائے حاکمیں گے۔''

ام المونین عائشہ ڈاٹھانے پوچھا: «فَکَیْفَ بِالْعَوْرَاتِ؟»''(مردوزن کے)ستروں کا کیا بے گا(کیااس طرح شرم گاہوں پرنظرنہیں پڑے گی)؟''

نبی ٹاٹیٹی نے اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی: ﴿ لِحُکِّلِ اَمْدِی ۚ مِّنْهُمُ يَوْمَهِ نِهِ شَاُنٌ یُّغُنِیْهِ ﴾''ان میں ہے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جواسے دوسرے ہے بے پرواہ کر دےگا۔'' اس کی وجہ بعض کے نزویک ہیہے کہ انسان اپنے گھر والوں سے اس لیے بھا گے گا تا کہ

سنن النسائي، الجنائز، باب البعث، حديث : 2085 و جامع الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة عبس، حديث : 3332

### مورة عبس

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ لِيَّوْمَهِا عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ ہنتے مسراتے، ہشاش بشاش ہاور کی چیروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہو گی ⊛

تَرْهَقُهَا قَتَرَةً إِنَّ أُولِيكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ إِنَّ الْكَافُرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ إِنَّا

ان پر سیابی چھائی ہو گی 👁 یہی لوگ ہیں کافر فاجر 🌚

وه اس کی وه تکلیف اورشدت نه دیکھیں جس میں وہ مبتلا ہوگا۔بعض کہتے ہیں،اس لیے کہ اُٹھیں علم ہو گا کہوہ کسی کوفائدہ نہیں پہنچا سکتے اوران کے پچھے کامنہیں آ سکتے۔ ®

[39] پیاہل ایمان کے چیرے ہوں گے جنھیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے جس سے انھیں اپنی اخروی سعادت و کامیابی کا یقین ہو جائے گا اور اس سے ان کے چرےخوشی ہے تمتمارہے ہوں گے۔

[41] ذلت اورمعائنه کنداب ہے ان کے چرے غبار آلود، کدورت زدہ اور ساہ ہوں گے، جیسے محزون اور نہایت ممگین آ دمی کا چیرہ ہوتا ہے۔

[42] ۔ اللّٰہ کا، رسولوں کا اور قیامت کا انکار کرنے والے بھی تھے اور بدکر دار و بداطوار بھی۔ ٱللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ



٤ فتح القدير، عبس87:80

### سُوْرَةُ التَّكُوْيِر



اِذَا الشَّمْسُ كُوّرَتُ ﴾ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتُ ﴾

جب سورج لپیٹ دیا جائے گا ① اور جب تارے بے نور ہو جاکیں گے ②

اس سورت میں بطور خاص قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔اسی لیے رسول اللہ مُثاثِیْم کا فرمان ے: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنِ فَلْيَقْرَأْ:

﴿ إِذَا الشَّهُسُ كُوِّرَتُ ﴾ وَ﴿ إِذَا السَّبَآءُ انْفَطَرَتُ ﴾ وَ﴿ إِذَا السَّبَآءُ انْشَقَّتُ ﴾

''جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کوایسے دیکھے جیسے آئکھ سے دیکھنا ہوتا ہے تواسے عِلْ بِيهِ كَهُ وه ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾ ، ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ ﴾ اور ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقّْتُ ﴾ (غوراورتوجہ سے ) پڑھے۔ <sup>®</sup>

جا نداورسورج كولييك كرجهنم مين يهينك ديا جائے گا:

[1] جس طرح سریر عمامہ لپیٹا جاتا ہے اس طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا جس ہےاس کی روشنی ازخو دختم ہوجائے گی۔ حدیث میں ہے:

«اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ''ق**يامت والے ون عاند اور** سورج لییٹ دیے جائیں گے۔''®

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کر ان دونوں کوجہنم میں بھینک دیا جائے گا تا کہ مشر کین مزید ذلیل وخوار ہوں جوان کی عبادت کرتے ہتھے۔ ®

[2] حجمٹر کر گر جائیں گے،مطلب ہے آسان پران کا وجود ہی نہیں رہے گا۔اوربعض نے ترجمہ

جامع الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة إذا الشمس كورت، حديث: 3333 و مسند أحمد :27/2-36-100 وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، حديث : 1081

 <sup>(2)</sup> صحيح البخاري، بدء الخلق، باب صفة الشمس و القمر، حديث: 3200

<sup>346/6:</sup> فتح البارى 🏵

## www.Kitaboowoo.com

### سُوْرَةُ التَّكُوير

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ اور جب پہاڑ چلائے جا نمینگے ®اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں برکار چھوڑ دی جا نمیں گی @اور جب وحثی جانور حُشِرَتُ ﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ وَإِذَا النَّفُوسُ اکشے کیے جائیں گے ® اور جب سمندر بحر کا دیے جائیں گے @اور جب روسی (جسمول سے) زُوِّجَتُ ﴾ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُهِلَتُ ﴿ ملادی جائیں گی ﴿ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑی سے بوچھا جائے گا ®

کیاہے''بےنورہوجائیں گے۔''

[3] انھیں زمین سے اکھیڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا اور وہ دھنگی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ قرآن مجید میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی میں۔ اس کی مکمل تفصیل کے لیے سورة النبأ ، آيت: 20 كي تفسير ديكھيے ۔

[4] ﴿ الْعِشَارُ ﴾ عَشُرَاء كي جمع ہے، حمل واليان، يعني كا بهن اونٹنياں ۔ كا بهن اونٹنياں جب ان كاحمل در مهينوں كا ہو جاتا تو عربوں ميں بير بهت نفيس اور فيتى سمجى جاتى تھيں۔ جب قيامت بریا ہوگی تو ایسا ہولنا ک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قتم کی قیمتی اونٹنیاں بھی ہوں گی تو وہ ان کی بھی پروانہیں کرے گا۔

- [5] انھیں بھی قیامت دالے دن جمع کیا جائے گا۔
- 161 ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہے آگ بھڑک اٹھے گی۔

[7] اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہرانسان کواس کے ہم مذہب وہم مشرب کے ساتھ ملا دیا جائے گا ۔مومن کومومنوں کے ساتھ اور بدکو بدوں کے ساتھ، يېودى كو يېود بول كے ساتھ اورعيسائى كوعيسائيوں كے ساتھ ۔ وَعَلَى هٰذَا الْقِيَاس. اور دوسرامفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب رومیں جسموں کے ساتھ جوڑ دی جا کیں گی، لینی قیامت کے روز جب لوگ زندہ ہو کر زمین سے باہرنگل آئیں گے تو ایباتب ہی ہوگا جب رومیں جسموں

### www.k30aboSugnat.com

### سُوْرَةُ التَّكُويْر

بِأَيِّ ذَنْكٍ قُتِلَتْ ﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ ﴾ وَإِذَا السَّهَآءُ اسے س گناہ کی وجہ سے قل کیا گیا؟ ﴿ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے ﴿ اور جب آسان کی كُشِطَتُ أَنَّ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتُ أَنَّ وَاِذَا الْجَنَّةُ ٱزُلِفَتُ أَنَّ کھال اتار دی جائے گی اور جب دوزخ بجر کائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی اق

میں عود کرآئیں گی۔ہم نے ترجمہای مفہوم کے مطابق کیا ہے۔

[9] اس طرح دراصل قاتل كوسرزنش كى جائے گى كيونكه اصل مجرم تو وہى ہوگا، نه كه مَوُوُّ وُدَة (درگور کی ہوئی) جس سے بظاہر سوال ہوگا۔

زندہ درگورکرنا كبيره گناه ہے:

زندہ درگور کرنا کبیرہ گناہول میں سے ہے۔ نبی کریم مُظَافِيم نے فرمایا:

«إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأَدَالْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» "بے شک اللہ نے تم یر مال کی نافر مانی ، الریوں کو زندہ در گور کرنا، دوسرے کے حقوق ادانه کرنااوربس اینے حقوق کا مطالبہ کرنا حرام قرار دیا ہے اور تمھارے لیے بری اور فضول باتوں، کثرت سوال اور دولت کے ضیاع کو نالینند کیا ہے۔' $^{\odot}$ 

[10] یا کھول دیے جائیں گے۔موت کے وقت پیرصحیفے لیپٹ دیے جاتے ہیں، پھر قیامت والے دن حساب کے لیے کھول دیے جا ئیں گےجنھیں ہرھخض دیکھے لے گا بلکہ ہاتھوں میں پکڑا ویے جائیں گے۔

[11] جیسے جانور کی کھال اتار لی جاتی ہے،مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ آسمان کا رنگ بدل جائے گا، جیسے دوسری جگه كها گيا ہے: ﴿ فَإِذَا انْشَقَاتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَدُدَةً كَاللِّهَانِ ﴾

٤ صحيح البخاري، الاستقراض، باب ما ينهي عن إضاعة المال، حديث: 2408

www.Kitabo

### سُوْرَةُ التَّكُويُرِ

[16,15] اس سے مرادستارے ہیں۔ ﴿ بِالْعُضْلَسُ ﴾ خَنَسَ سے ہے جس کے معنی پیچے ہنے کے ہیں۔ بیستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ بیز حل، مشتری، مرئ ، زہرہ اور عطار دہیں۔ بیخاص طور پر سورج کے رخ پر ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سارے ہی ستارے مراد ہیں کیونکہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہوجاتے ہیں یا دن کو چھے رہے ہیں۔ ﴿ الْجَوَادِ ﴾ '' چلنے والے'' ﴿ الْکُشِسَ ﴾ '' حجیب جانے والے'' جیسے ہرن السیخ مکان اور مسکن میں جھپ جاتا ہے۔

[17] ﴿ عَسُعَسَ ﴾ اضداد میں سے ہے، لینی آنے اور جانے دونوں معنول میں اس کا استعال ہوتا ہے، تاہم یہال جانے کے معنی میں ہے۔

[18] جب اس کاظہور وطلوع ہوجائے یا وہ پھٹ اورنکل آئے۔

حاضر ہوا،اجھایا براعمل\_

① الرحمٰن37:55

٤ تفسير القرآن بكلام الرحمن، التكوير 11:81 و أيسر التفاسير، التكوير 11:81

#### www.Mt.ästSunnat.com

### سُوْرَةُ التَّكُويْرِ

## اِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ ﴿

### بے شک یہ (قرآن) رسول کریم (جریل) کاقول ہے ا

[19] اس لیے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ مراد حضرت جرائیل ملیکا بیں۔ یہاں قرآن مجید کو جبریل ملیلہ کا قول اور سورۃ الحاقہ میں نبی طافیع کا قول بتلایا گیاہے، والانكة قرآن جرائيل عليها كا قول ہے، نہ نبي كريم عليم كا قول ہے بلكة صرف الله كا قول (فرمان) ہے۔لیکن ان کی طرف نبت کے معنی یہ ہیں کہ جبریل ملیٹھ اللہ کی طرف سے بہ قول لے كرآئے ہيں، اسى طرح نبى طافیا كى طرف نسبت كرنے كے معنى يد ہيں كه آپ اس كى تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے ہیں ۔ اس سے اہل بدعت کا وہ استدلال باطل ہو جاتا ہے جووہ اس آیت : ﴿ إِنَّهَا ٓ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ عَلَيْكَ لَكِ غُلمًا زَكِيًّا ﴾ "مين تو (المريم!) يقيناً تيرك رب كالجيجا ہوا ہوں تا کہ تختجے ایک یا کیز ولڑ کا عطا کروں۔''<sup>©</sup> ہے کرتے ہیں کہ غیراللہ بھی (نَعُو ذُیاللّٰہ )اللّٰہ کی طرح لوگوں کو اولا د دے سکتے ہیں ، اس لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے ، حالانکہ حضرت جریل علیلا کا پیقول اللہ کے نمائندے کے اعتبار سے ہے جس کی وضاحت اگلی آیت ہی ہے ہو جاتی ہے کہ جب حضرت مریم ﷺنے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ میرا تو کسی مرد ہے بھی کسی طرح بھی ملاپ نہیں ہوا تو میرے ہاں لڑ کا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبریل علیٹلانے کہا''اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے .....۔''اسی طرح قر آن کریم کو مذکورہ مقامات میں جبریل طایقا کا اور نبی علیقا کا قول قرار دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ دونوں اللہ کے نمائندے ہیں۔حضرت جبریل ملیا قرآن لانے والے اور محمد رسول اللہ مُناثِیمًا ہے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، نہ ہیر کے قرآن ان کا قول ہے۔اس طرح سورہَ مریم میں حضرت جبریل ملیلا کا قول ﴿ لِا هَبُ لَكِ عُلْمًا زَكِيًّا ﴾ بهي الله ك نمائند ع كطور يرب ندكه وه خوداولا درين والي ہیں۔اگراہل بدعت کا بیاستدلال صحیح مان لیا جائے تو پھر قر آن کریم بھی اس طرح حضرت جبریل ٹلیٹلا

<sup>🏵</sup> مريم 19:19



ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿ مُّطَاعٍ ثُمَّ آمِيْنٍ ﴿ جو بڑی قوت والا ،عرش والے کے نز دیک بلند مرتبہ ہے @ دہاں ( آ سانوں میں ) اسکی اطاعت کی جاتی ہے ، امین وَمَا صَاحِبُكُمُ بِمَجْنُونِ ﴿ وَلَقَلُ رَاٰهُ بِالْأَفْقِ الْسُبِيْنِ ﴿ ہے ®اور (اے اہل مکہ!)تمھارا ساتھی (محمہ) دیوانہ نہیں @ پیر زنی ) تو اس (جبریل ) کوروثن افق پردیکھ چکاہے ® وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطُنِ رَّجِيْمٍ ﴿ اور وہ غیب (کی باتوں) پر بخیل نہیں ہے ہاور یہ (قرآن) کسی مردود شیطان کا قول نہیں ﴿ كايا نبي كريم مَثَاثِيمًا كا قول قراريائے كا حالانكه ايسا كہنايا تجھناصريحاً باطل ہے۔ [20] جو کام اس کے سپر دکیا جائے اسے پوری قوت سے کرتا ہے۔ [21] فرشتوں کے درمیان اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ وہ فرشتوں کا مرجع اور مطاع ہے، نیز وی کے سلسلے میں امین ہے۔ [22] یدخطاب اہل مکہ سے ہے اور صاحب سے مراد رسول الله عظیم ہیں، لینی تم جو گمان ر کھتے ہو کہ تمھارا ہم نسب اور ہم وطن ساتھی (محمہ سُلٹیٹم) دیوانہ ہے۔نعوذ باللہ۔ ایبانہیں ہے، ذرا قر آن پڑھ کرتو دیکھو، کیا کوئی دیوانہ ایسے معارف وحقائق بیان کرسکتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صبح تعجع حالات بتلاسكتا ہے جواس قرآن ميں بيان كيے گئے ہيں؟ [23] رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ نے جبرائيل مليا كو دو مرتبدان كى اصلى حالت ميں ديكھا ہے جن

[23] رسول الله تَا يُنْتِمُ نے جرائيل عليه اکو دو مرتبدان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے جن میں سے ایک کا یہاں ذکر ہے۔ یہ ابتدائے نبوت کا واقعہ ہے، اس وقت جرائیل علیه کے چھسو پر تھے جفوں نے آسان کے کناروں کو جردیا تھا۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقعے پر دیکھا۔
[24] یہ نبی اکرم مَن الیّم کی بابت وضاحت کی جارہی ہے کہ آپ کوجن باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے، جواحکام وفرائفن آپ کو بتلائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ فریضہ رسالت کی ذمے داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر حکم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔

[25] جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسانوں کی بعض چوری چھپی باتیں

## فَايْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ ﴿

پھرتم کدھر چلے جا رہے ہو ® یہ تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے ۞

## لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ ﴿

اس کے لیے جوتم میں سے سیدھی راہ پر چلنا جاہے ®

ادھوری شکل میں انھیں بتلا دیتے ہیں،قر آن مجیدا بیانہیں ہے بلکہ بیدکلام الٰہی ہے جو جبریل امین کے ذریعے سے بلا کم و کاست ہمار بے پغیبر کے پاس آیا ہے،اس میں شیطان کی ذرا ہی بھی دخل اندازی نہیں ہے۔

[26] کیوں اس سے اعراض کرتے ہو؟ اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟

نبي سَالِيُكِمُ كا تا قيامت باقى رہنے والامعجزة:

[27] یے قرآن کریم کے بارے میں ہے جو نبی اکرم عظیم کا قیامت تک باقی رہنے والامعجزہ ہے۔ نبی کریم عظیم نے فرمایا:

«مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِىَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُه آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوْتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَىَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكَثْرَهُمْ تَابِعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ»

'' حضن انبیاء تشریف لائے ہیں ان میں سے ہرایک کوایے ایے معجزات دیے گئے جنھیں دیکھ کرلوگ ایمان لائے (بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر ندر ہا) مجھے قرآن کی شکل میں معجزہ دیا گیا جواللہ نے میری طرف وقی کیا (اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا)، اس لیے مجھے اُمید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار بہنبت دیگر انبیاء کے زیادہ ہوں گئے۔'' ®

شحیح البخاری، فضائل القرآن، باب کیف نزل الوحی؟ وأول مانزل، حدیث: 4981
 و الاعتصام بالکتاب والسنة، باب قول النبی ﷺ: (بعثت بجوامع الکلم)، حدیث: 7274

# وَمَا تَشَاءُونَ الآ أَنُ يَّشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿

اور الله رب العالمين كے جاہے بغيرتم (كچھ بھى) نہيں جاہ كتے ®

نبی مَنَاتِیْمُ کی رسالت کوشلیم کیے بغیر نجات اخروی ناممکن ہے:

اخروى نجات كے ليے ني سُلُقُوْم كى رسالت پرايمان لانا ضرورى ہے۔ ني كريم سُلُوم نِ فرمايا:
﴿ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ
يَهُودِيٌّ وَّلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ،

إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾

إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ »

"اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد تلکی اُلیم کی جان ہے! اس امت میں سے جو میروی یا عیسائی میرے بارے میں سنے اور اس پر، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، ایمان لائے بغیر مرجائے تو وہ جہنمی ہوگا۔" ®

[29] تمھاری چاہت اللہ تعالیٰ کی توفیق پر مخصر ہے جب تک تمھاری چاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی توفیق ہی شامل نہیں ہوگی، اس وقت تک تم سیدھا راستہ بھی اختیار نہیں کر سےتے۔ یہ وہی مضمون ہے جوآیت ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِئُ مَنْ أَحْبَبُتُ وَلَكِنَّ اللّٰهُ يَهُدِئُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ " (اے نبی!) ہے شک جے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ بی جے چاہیں ہدایت وہ صرف اللہ کے واتے کی اختیار میں ہے پغیر بھی جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ صرف ہدایت کے رائے کی نشانہ ہی کہ سکتا ہدایت پر چلانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نشانہ ہی کرسکتا ہوا تی کو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔

① صحيح مسلم، الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ .....، حديث : 153

② القصص 56:28

## 

[1] الله تعالی کے حکم اور اس کی ہیبت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے۔

[3] مطلب یہ ہے کہ قیامت کے زلز لے سے زمین کا نظام اس طرح نہ و بالا ہو جائے گا کہ سمندر بھی اپنی حدود میں نہیں رہیں گے بلکہ ان کا پانی اپنے کناروں سے نکل کر ہر طرف پھیل جائے گا اور ایوں سب کا پانی ایک دوسرے سے مل جائے گا۔ اور اس کے بعد سمندروں کے اس پانی میں آگ بھڑک اُٹھے گی جیسا کہ سورۃ التکویر میں ﴿ سُجِدَدُتُ ﴾ (بھڑکائے جا کیں گے) کے لفظ سے اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

[4] قبروں سے مرد بے زندہ ہوکر باہر نکل آئیں گے۔ ﴿ بُعُوثُوتُ ﴾ اکھیر دی جائیں گی، یاان کی مٹی پلیٹ دی جائے گی۔

[5] جب مذکورہ امور واقع ہوں گے تو انسان کو اپنے تمام کے دھرے کاعلم ہو جائے گا جو بھی اچھا پا براعمل اس نے کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ پیچھے چھوڑے ہوئے ممل سے مراد اپنے پیچھے اپنے کردار وعمل کے اچھے یا برے نمونے ہیں جو دنیا میں وہ چھوڑ آ یا اور لوگ ان نمونوں پرعمل کرتے ہیں۔ پینمونے اگر اچھے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد ان نمونوں پر جولوگ بھی عمل کریں گے، ان کا ثواب اسے بھی پہنچتا رہے گا اور اگر برے نمونے اپنے چیچے چھوڑ گیا ہے تو جو جو بھی اسٹی میں اسٹی کی مسائی (کوششوں) سے وہ برا طریقہ یا کام رائے ہوا۔

## يَايُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ

ا انسان! مجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت وصوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ﴿ جس نے مجھے بیدا کیا

## فَسُوْلِكَ فَعَدَلَكَ أَنَ

#### . پھر تھے درست کیااور تھے معتدل بنایا ©

[6] کس چیز نے تجھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھ پراحسان کیا اور تجھے وجود بخشا ، تجھے عقل وفہم عطا کی اور اسبابِ حیات تیرے لیے مہیا کیے۔

[7] ﴿ خَلَقَكَ ﴾ "نجّے بیداکیا" حقیر نطفے ہے جبکہ اس سے پہلے تیراو جو نہیں تھا۔ ﴿ فَسَوْلَكَ ﴾ " تجھے ٹھیک ٹھاک کیا" یعنی تجھے ایک کامل انسان بنا دیا، تو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور عقل وقہم رکھتا ہے۔ یا مطلب ہے، تجھے متساوی الاعضاء والقویٰ بنایا، دونوں ہاتھوں اور پیروں کو برابر برابر بنایا۔ اگر تیرے اعضا میں یہ برابری اور مناسبت نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کی بجائے بے ڈھبا پن ہوتا۔ اس تخلیق کو دوسرے مقام پر ﴿ اَحْسَنِ تَفْویْدِهِ ﴾ (بہترین شکل وصورت) ہے تعبیر فرمایا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے: ﴿ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِیْ آَحْسَنِ تَفُویْدِهِ ﴾ "بہترین شکل وصورت میں بیداکیا۔" ﴿ كُوبَهُمْ مِنْ اللّٰ اللّ

﴿ فَعَدَا لَكَ ﴾ ' تحقیے معتدل بنایا۔' بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بیاصل میں فَعَدَّ لَكُ، تعدیل سے ہے یا تعدیل کے معنی میں ہے'' تحقیے معتدل بنایا' بعنی تیرے قدو قامت میں اعتدال اور اعضاء میں تناسب رکھا جس سے تو جانوروں کے مقابلے میں ممتاز ہو گیا۔ اور اگر اسے فَعَدَ لَك اعضاء میں تناسب رکھا جس سے تو جانوروں کے مقابلے میں ممتاز ہو گیا۔ اور اگر اسے فَعَدَ لَك رخفیف وال کے ساتھ ) ہی سمجھا جائے تو عَدَلَ کے معنی صَرَفَ (پھیرا) کے ہیں۔ اس طرح معنی ہوں گے، مجھے اللہ نے بھیر کر اچھی خلقت عطاکی یا مطلب ہوگا، اللہ نے جس طرف چاہا تھے بھیردیا، کسی کوشکے وصورت میں اچھا بنایا، کسی کوشکے کسی کو در از قامت بنایا، کسی کوکوتاہ قامت۔ ©

التين 4:95
 فتح القدير، الانفطار 7:82 و تفسير القاسمي، الانفطار 7:82

ا 12] تم تو جزا وسزا کے منگر ہولیکن شمصیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمصا را ہر قول اور ہر فعل نوٹ ہور ہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تم پر بطور نگران مقرر ہیں جو تمصاری ہراس بات کو جانتے ہیں جوتم کرتے ہو۔ یہ گویا انسانوں کو تنبیہ ہے کہ ہر ممل اور بات سے پہلے سوچ لو کہ وہ غلط تو نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ ق میں بیان ہوئی ہے: ﴿عَن الْيَوبْین وَعَن الشِّمالِ فَعَیْنٌ ﴾ ''ایک فرشتہ اس کے دائیں اور دوسرااس فی بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، انسان جو بولتا ہے، اس کے پاس نگران تیار اور حاضر ہے ( کھنے کے بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، انسان جو بولتا ہے، اس کے پاس نگران تیار اور حاضر ہے ( کھنے کے لئے ) ۔' گ کہتے ہیں ، ایک فرشتہ نیکی اور دوسرا بدی لکھتا ہے۔ اور احادیث و آثار ہے معلوم ہوتا ہے کہ دن کے دوفر شتے الگ ہیں۔ آئندہ آیات میں نیکوں اور ہوتا ہے کہ دن کے دوفر شتے الگ ہیں۔ آئندہ آیات میں نیکوں اور

⊕ ق50:17-18



اِنَّ الْأَبُرَارَ لَفِی نَعِیْمِ ﴿ وَّ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَحِیْمِ ﴿ فَیْ یَصُلُونَهَا یَوْمَ فَیْ اَلَٰ اللهٔ اَلَٰ اَلَٰ اللهٔ ال

### اوراس دن حكم صرف الله كابوگان

بدول دونول کا ذکر کیا جار ہاہے۔

[14] جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿ فَرِيُقُ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيْقٌ فِي السَّعِيْدِ ﴾ ''ايک گروه جنت ميں اورايک گروه جنهم ميں \_''<sup>®</sup>

[15] جس جزا وسزا کے دن کا وہ انکار کرتے تھے اس دن جہنم میں اپنے اعمال کی پاواش میں داخل ہوں گے۔

[16] تستجھی اس سے جدانہیں ہوں گے اور اس سے غائب نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

[18] تکراراس کی عظمت وفخامت اوراس دن کی ہولنا کیوں کی وضاحت کے لیے ہے۔

[19] دنیامیں تو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر آزمانے کے لیے انسانوں کو کم وہیش کچھ فرق کے

ساتھا ختیارات دے رکھے ہیں کیکن آخرت کے دن اللہ کے سواکسی کوکوئی اختیار نہ ہوگا۔

نجات ِ اخروی کے متعلق نبی مَنْ اللَّهُ کا اپنے عزیز وا قارب کو انتباہ:

قیامت کے دن تمام اختیارات کُلِیتًا صرف اور صرف الله تعالی کے پاس ہول گے، جیسے

① الشوراى 7:42



سُوْرَةُ الْأَنْفَطَار

فرمايا: ﴿ لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَرُ لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ ﴾ " (الله يوضي كا:) آج كس كى بادشابى ہے؟ (پھرخود ہی فرمائے گا:) صرف الله واحد و فہار کی ۔'' 🕲 چنانچہ نبی اکرم تَالَیْمَ نے این پيوپيمي سيده صفيه الله اورايي صاحبزادي سيده فاطمه الله اكوفرما ديا تها: «لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا » ' میں شمیں اللہ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔'' اور بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب كوبي متنبه فرماديا: «أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيَّا " " وتم اين نفول كوآ ك سے بياؤ، بلاشبه مين شمين الله سے بيانے كاكوئي اختیارنہیں رکھتا۔''<sup>©</sup>



<sup>16:40</sup> المؤمن 16:40

٤ صحيح البخاري، التفسير، باب : ﴿ وَٱنْكِارْعَشِيْرَتَكَ الْأَقْرِكِيْنَ ..... ﴾، حديث :4771 و صحيح مسلم، الإيمان، باب في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْذِرْعَشِيْرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾، حديث: 204-205

### www.Kitab39ui.com

### سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ



وَيْلٌ لِلْمُطُفِّفِيْنَ آلُ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُوفُونَ ﴿ وَيُلُ لِلْمُطُفِّفِيْنَ آلُ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُوفُونَ ﴿ وَنَذَى مَارِ فَ وَالوَلِ كَ لِي النَّاسِ يَسْتُوفُونَ ﴿ وَنَذَى مَارِ فَ وَالوَلِ كَا يَظُنُّ الْوَلَيْكَ النَّهُمُ وَلَا يَظُنُّ الْوَلَيْكَ النَّهُمُ اللَّهِ وَالْمِلَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

## مَّبُعُوْتُونَ ﴾ لِيُوْمِ عَظِيْمٍ ۞

(قبروں سے )اٹھائے جا کیل گے @ایک عظیم دن کے لیے ®

بعض اسے کی اور بعض مدنی قرار دیتے ہیں اور بعض کے نزدیک بیسورت کے اور مدینے کے درمیان نازل ہوئی۔ اس کی شان نزول میں بیروایت ہے کہ جب نبی اکرم علیقیا مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول میں کی کرنے کے اعتبار سے بڑے نمایاں تھے، چنانچے اللہ تعالی نے بیہ سورت نازل فرمائی جس کے بعد انھوں نے اپنی ناپ تول سیح کرلی۔ ®

[3] لینے اور دینے کے الگ الگ پیانے رکھنا اور اس طرح ڈنڈی مار کرناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑی اخلاقی بیاری ہے جس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں تاہی ہے۔

ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر ظالم حکمرانوں کا مسلط کیا جانا:

### ایک حدیث میں ہے:

«وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ»

''جوقوم ناپ تول میں کی کرتی ہے،اس پر قحط سالی،سخت محنت اور حکمرانوں کاظلم مسلط کر

٤ سنن ابن ماجه، التجارات، باب التوقي في الكيل والوزن، حديث: 2223

### سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

## يُّومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ أَ

### جس دن لوگ رب العالمين كے سامنے كھڑ ہے ہول كے @

دیاجاتا ہے۔''<sup>©</sup>

[6] یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ہولناک دن آنے والا ہے جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بیکام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللّٰد کا خوف اور قیامت کا ڈرنہیں ہے۔

### محشر میں لوگ نسینے میں شرابور ہوں گے:

### ایک اور روایت میں ہے:

«تُدْنِی الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ، حَتَّی تَكُونَ مِنْهُ كَمِقْدَارِ مِیْلِ " "قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گاحتی کہ وہ ان سے ایک میل کے فاصلے برہوگا۔"

(حدیث کے راوی) سلیم بن عامر (تابعی رشائنہ جنھوں نے اس حدیث کو مقداد رہالٹنۂ سے روایت کیا ہے) کہتے ہیں:

«فَوَاللهِ ٰ! مَا أَدْرِى مَا يَعْنِى بِالْمِيلِ؟ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ، أَمِ الْمِيلَ الَّذِي يُكْحَلُ بِهِ الْعَيْنُ؟»

سنن ابن ماجه، الفتن، باب العقوبات، حديث:4019وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني،
 حديث: 106 @صحيح البخاري، التفسير، باب ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾، حديث: 4938

www.Kitabo 30 oos com

### سورة الكطففين

# كَلَّا إِنَّ كِتْبَ الْفُجَّارِ كَفِي سِجِّيْنِ ﴿ وَمَاۤ اَدۡرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ ﴿

مرگز نہیں! بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ سِبھین میں ہے (اور شمیں کیامعلوم کدوہ سِبھین کیا ہے؟ ®

''اللّٰہ کی قشم! میں نہیں جانتا کہ نبی ﷺ نے میل سے زمین کی مسافت والامیل مراد لیا ہے یاوہ سلائی جس سے سرمہ آ تکھوں میں ڈالا جاتا ہے۔''

نبي سَالِيَّيْ نِے فر ماما:

«فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا ــ وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ»

''پس لوگ اینے اعمال کے مطابق کیلیئے میں ہوں گے، بعض ان میں سے وہ ہوں گے جو ایخ ٹخوں تک بعض اپنے گھٹنوں تک بعض اپنے پہلوؤں ( کمر) تک پیپنے میں ڈو بے ہوئے ہوں گے اور بعض ایسے ہول گے کہ انھیں سینے نے لگام ڈالی ہوگی۔اور رسول الله مَا يُنْتِرُ نِهِ اينِ ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فر مایا (جس طرح جانور کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے، اس طرح پیینہ اس کے لیے لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ اور کانوں تک پسینه ہوگا)۔''<sup>®</sup>

### ﴿ سِجِّينٌ ﴾ كابيان:

[7] ﴿ سِجِيْنٌ ﴾ بعض كت بين سِحُنّ (قيدخانه) سے به مطلب ب كه قيدخان كى طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بیز مین کے سب سے نچلے جھے میں ایک جگہ ہے جہاں کا فروں ، ظالموں اورمشر کوں کی روحیں اوران کے اعمال نامے جمع اورمحفوظ ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>أ) صحيح مسلم، الحنة ونعيمها، باب في صفة يوم القيامة .....، حديث : 2864

### 30 Acsunnat.com

### سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

كِتْبُ مَّرْقُوْمٌ ﴿ وَيُلُ يَوْمَهِدٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿ الَّذِينَ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی ﴿ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ﴿ وَهُ جُو يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهَ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ ٱثِنْهِمٍ ﴿ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں 🛈 اور اے صرف ہر حد سے بڑھا گناہ گار جھٹلاتا ہے 🎟 إِذَا تُتُلِّى عَلَيْهِ أَلِتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ أَنَّ كُلًّا بِلْ الْمُ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے: یہ تو پیلے لوگوں کی کہانیاں ہیں®ہر گزنہیں! بلکہ

## رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ لَيَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 🔞

ان کے دلوں بران کے (برے) اعمال نے زنگ رگادیا ہے 🟵

ای لیے آ گے اسے ﴿ کِتَبُّ مَّرْفُومٌ ﴾ (لکھی ہوئی کتاب) قرار دیا ہے۔جس کا مطلب منداحمہ کی ایک روایت کی رو سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کافروں کے ناموں کا اندراج ہوتا ہے۔ <sup>®</sup> اورا کثر سلف کی رائے یہی ہے کہ تحبین ہی میں کا فروں کی روحیں بھی جمع رہتی ہیں۔ <sup>®</sup> 1131 اس کا گناہوں میں انہاک اور حد ہے تجاوز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ تعالٰی کی آیات س کر ان پرغوروفکر کرنے کی بجائے اُنھیں اگلوں کی کہانیاں بتلا تا ہے۔

[14] ﴿ كُلُّ ﴾ " بر كُرنبين " بيقرآن كهانيان نبين جيها كه كافركة ورسجهة بين بلكه بيالله تعالى کا کلام اور اس کی وحی ہے جو اس کے رسول محمد ٹالٹی پر جبریل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے۔

﴿ بَنْ اللَّهُ مَا كُنُو لِيهِمْ ﴾ " بلك زنك لكا ديا إن ك دلول بر" ﴿ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ ''اس نے جو تھےوہ کماتے۔''بعنی ان کے دل اس قر آن اور دحی الہی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہان کے دلوں برگناہوں کی کثرت کی وجہ سے بردے بڑ گئے ہیں اور وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں۔

٤ مسند أحمد: 288/4 وأحكام الجنائز للألباني، ص:201

② تفسير الطبرى، المطففين 7:83

www.Kitabo30 Less.com

### سُورة المُطَفِّفِينَ

گُلُّ اِنَّهُمْ عَنُ رَّبِهِمْ يَوُمَهِنِ لَكَحُوْبُونَ ﴿ اَنَّهُمْ اِنَّهُمْ اِنَّهُمْ اِنَّهُمْ اِنَّهُمْ الْمَنْ الْمَدُومِ الْمَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلُلَّالُكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

## www.KitaboSunnat.com

مدیث میں ہے:

"بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقط لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ گناہ سے باز آ جاتا، استغفار اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے (وہ سیابی دور کر دی جاتی ہے) اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیابی بڑھا دی جاتی ہے۔ یہی وہ رَیُن ہے جس کا ذکر اللہ دی جاتی ہے۔ یہی وہ رَیُن ہے جس کا ذکر اللہ نے (قرآن مجید میں) کیا ہے،"ہر گرنہیں! بلکہ ان کے دلوں پر ان کے (برے) اعمال نے زنگ لگا دیا ہے۔"

[15] ان کے برعکس اہل ایمان رؤیت باری تعالیٰ ہے مشرف ہوں گے۔

جامع الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة ويل للمطففين، حديث: 3334
 وسنن ابن ماحه، الزهد، باب ذكر الذنوب، حديث: 4244 و مسند أحمد: 297/2

### ﴿ عِلِّيتِينَ ﴾ كابيان:

[18] ﴿ عِلِيِّينَ ﴾ عُلُوٌّ (بلندی) ہے ہے۔ یہ سِجِین کے برعکس آ سانوں میں یا جنت میں یا سادرۃ المنظی یا عرش کے بیاس جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روعیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں اور اس کے پاس مقرب فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اس کی تائید بھی منداحمہ کی فذکورہ حدیث ہے ہوتی ہے جس کا حوالہ ﴿ بِسِجِّین ﴾ کی تشریح میں گزر چکا ہے۔ اس میں الفاظ ہیں، اللہ تعالی فرما تا ہے:

"اُ کُنُبُوا کِتَابَ عَبْدِی فِی عِلِّیِّینَ" ''میرے بندے کاعمل نامة کمین میں لکھ دو۔''<sup>®</sup> اس سے بھی مفسرین کے ایک گروہ نے یہی رائے قائم کی ہے کہ نیک لوگوں کی روحوں کا اصل متمقر یہی علیین ہے، تاہم ان کا ایک گونہ تعلق قبروالے جسم سے بھی رہتا ہے۔ ® اور سِیجّین میں کافروں کی روحیں رہتی ہیں جیسے کہ پہلے گزراہے۔

[24] جس طرح دنیا میں خوش حال لوگوں کے چیروں پر بالعموم تازگی اور شادابی ہوتی ہے، جو ان آ سائنٹوں، سہولتوں اور دنیوی نعمتوں کی مظہر ہوتی ہے جوانھیں فراوانی سے حاصل ہوتی ہیں، اس طرح اہل جنت پراعز از وتکریم اور نعمتوں کی جوارزانی ہوگی اس کے اثر ات ان کے چیروں پر بھی

٤ مسند أحمد: 287/4 وأحكام الجنائز للألباني، ص: 201

<sup>(</sup>٢) مرعاة المفاتيح، كتاب الجنائز:455/2 (طبع قديم)

### سُورَةُ الْكُطَفِّفِينَ

## يُسْقُونَ مِنْ رَجِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿

## انھیں مہر گئی خالص شراب پلائی جائے گ 🕲

فاہر ہوں گے، وہ اپنے حسن و جمال اور روئق و بہجت سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔

[25] ﴿ رَجَيْقِ ﴾ صاف شفاف اور خالص شراب کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو۔ ﴿ مَّخْتُوْمِ ﴾ '' سر بہ مہر۔'' اس کے خالص بن کی مزید وضاحت کے لیے ہے، بعض کے بزدیک یہ خلوط کے معنی میں ہے، یعنی شراب میں کستوری کی آمیزش ہوگی جس سے اس کا ذائقہ دوبالا اور خوش بو مزید خوش کن اور راحت افزا ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں، یہ ختم سے ہے، یعنی اس کا آخری گھونٹ کستوری کا ہوگا۔ بعض خِصاً مُنے معنی خوشبو کرتے ہیں، ایسی شراب جس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔ ﴿

### ایک ضعیف حدیث میں بھی بدلفظ آیا ہے جس میں فرمایا گیا ہے:

﴿أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرًى كَسَاهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمً أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَا سَقَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَحْتُومِ»

''جس مسلمان نے کسی نظے مسلمان کولباس پہنایا، اللہ تعالی اسے جنت کے سبر لباسوں میں سے پہنائے گا۔ اور جس مسلمان نے کسی بھو کے مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ تعالی اسے قیامت کے دن جنت کے بھلوں میں سے کھلائے گا۔ اور جس مسلمان نے کسی بیاسے مسلمان کوایک گھونٹ پانی بلایا، اللہ تعالی اسے قیامت والے دن ﴿ رَبِّیْ مِیْ مِیْ سے بلائے گا۔' ' © دن ﴿ رَبِیْ مِیْ مَیْ مِیْ سے بلائے گا۔' ' ©

<sup>1</sup> تفسير ابن كثير، المطفقين 26:83

٤ ضعيف الجامع الصغير للألباني، حديث: 2249

### www.kinkoEunnat.com

### سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

[27] ﴿ تَسُنِينُو ﴾ كمعنى بلندى كے ہيں۔ اونٹ كى كوہان جواس كے جسم سے بلندہوتى ہے، اسے سِنام كہتے ہيں۔ قبر كے اونچا كرنے كو بھى تَسُنِيهُ الْقُبُورِ كَهَا جَاتا ہے۔ مطلب يہ ہے كہ اس ميں سنيم شراب كى آميزش ہوگى جو جنت كے بالا كى علاقوں سے ايک چشمے كے ذريعے سے آئے گى۔ يہ جنت كى بہترين اور اعلى شراب ہوگى۔

[29] انھیں حقیر جاننے ہوئے ان کا استہزا کرتے اور مذاق اڑاتے تھے۔

[30] غَمُزٌ کے معنی ہوتے ہیں، پکول اور ابرؤل سے اشارہ کرنا، یعنی ایک دوسرے کواپئی

مپکوں اور ابرؤں سے اشارہ کر کے مسلمانوں کی تحقیر اور ان کے مٰدہب پرطعن کرتے تھے۔

[31] اہل ایمان کا تحقیر کے انداز میں ذکر کر کے خوش ہوتے اور دل گلی کرتے۔مطلب یہ ہے

كه جب اپنے گھروں میں لوٹے تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان كا استقبال كرتی اور جو حاستے وہ

شافات61:37

### www.Kitabaongrast.

### سُورَةُ الْمُطَمِّفِدِيَ

وَإِذَا رَآوُهُمْ قَالُوْآ إِنَّ هَؤُلاَّهِ لَضَآلُوْنَ ﴿ وَمَآ أُرْسِلُوا عَلَيْهِمُ اور جب وه ( کافر)ان (مسلمانوں) کودیکھتے تو کہتے تھے بلاشبہ یہ یقیناً گمراہ لوگ ہیں ﴿ حالانکہ وہ ( کافر)ان پر حٰفِظِيْنَ أَنْ فَالْيَوْمُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنَ الْكُفَّادِ يَضْحَكُونَ أَنْ عَلَى گران بنا کرنہیں بینیج گئے تھے 🕃 چنانچہ آج مومن لوگ، کافروں پر ہنس رہے ہوں گے 🏵 مسہریوں الْاَرَابِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ هَلْ تُؤِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

پر بیٹھے انھیں دیکھ رہے ہوں گے ﴿ (اور کہیں گے: ) کیا کافروں کوان حرکتوں کا بدلہ ل گیا جووہ کرتے تھے؟ ﴿

انھیںمل جاتا ،اس کے باوجودانھوں نے اللہ تعالی کاشکرادانہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی تحقیراوران پر حید کرنے ہی میں مشغول رہے۔  $^{\textcircled{0}}$ 

[32] اہل توحید اہل شرک کی نظر میں اور اہل ایمان اہل کفر کے نز دیک گمراہ ہوتے ہیں۔ یمی صورت حال آج بھی ہے۔ گمراہ اینے کواہل حق اوراہل حق کو گمراہ باور کراتے ہیں ،حتی کہ ایک سراسر باطل فرقد اين سواكسى كوموكن كهتا ب اورنة تجهتا بـ هَدَاهَا اللَّهُ تَعَالَى.

[33] ییکافرمسلمانوں پرنگران بنا کرتونہیں جیبجے گئے ہیں کہ یہ ہر وفت مسلمانوں کے اعمال و احوال ہی دیکھتے اور ان پر تبصرے کرتے رہیں ، یعنی جب بیان کے مُکامّف ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں اسا کرتے ہیں؟

[34] جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنتے تھے، قیامت والے دن یہ کافر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان ان پرہنسیں گے۔ ان کوہنسی اسی بات پر آ ئے گی کہ پیر گمراہ ہونے کے باوجودہمیں گمراہ کہتے اورہم پر ہنتے تھے، آج ان کو پیتہ چل گیا کہ گمراہ کون تھا؟ اور کون اس قابل تھا کہ اس کا استہزا کیا جائے؟

[36] ﴿ ثُوِّبَ ﴾ بمعنی أُثِیُبَ ''بدلہ دے دیے گئے'' یعنی کیا کافروں کو جو کچھ وہ کرتے تھے، اس کا بدلہ دے دیا گیا ہے؟ بیسوال بھی استہزا اور تَھَ کُے مُ کے طور پر ہے اور بعض مفسرین نے

نفسير ابن كثير، المطففين 31:83

www.K30lgoSunnat.com

سُورَةُ الْكُطَفِّفِيْنَ

یہاں ﴿ هَلْ ﴾ کواستفہامینہیں مو کدہ (جمعنی قَدُ ' دختیق'') قرار دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں مفہوم صحیح اور واضح رہتا ہے۔



### www.KitalioSigneat.com

### سُنِوْرَةُ الْإِنْشَقَاقِ

[1] جب قیامت برپاہوگی۔

[2] ﴿ وَ أَذِنَتُ لِرَبِيهِ ﴾ ''وہ کان لگائے ہوئے ہاپنے رب کے لیے۔' اللہ تعالیٰ اس کو پھٹنے کا جو تھم دے گااہے ہے گااوراطاعت کرے گا۔

﴿ حُقَيْتُ ﴾ ''اس كے لائق يهي ہے'' يعني اس كے يهي لائق ہے كہ ہے اوراطاعت كرے، اس ليے كہ الله سب پر غالب ہے اور سب اس كے ماتحت ہيں، اس كے تكم سے سرتاني كرنے كى كس كو مجال ہوسكتی ہے؟

[3] اس کے طول وعرض میں مزید وسعت کر دی جائے گی یا بیہ مطلب ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں سب کوریزہ ریزہ کر کے زمین کوصاف اور ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا، اس میں کوئی اونچ پنچ نہیں رہے گی۔

[4] اس میں جومردے دفن ہیں سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، جونٹزانے اس کے بطن میں موجود ہیں وہ انھیں ظاہر کردے گی اورخود بالکل خالی ہو جائے گی۔

[5] اِلْقَاء (ڈال دینے) اور تَنَحَلِّي (خالی ہو جانے) کا جو حکم اسے دیا جائے گا، وہ اس کے مطابق عمل کرے گی۔

[6] یہاں انسان بطور جنس کے ہے جس میں مومن اور کا فر دونوں شامل ہیں۔

www.K30boSannat.com

### سُيؤرَةُ الْإِنْشِقَاقِ

فَاصًا مَنُ اُوْتِي كِتَبُكُ بِيمِيدُنِهِ ﴿ فَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ فَكُمُ مَنُ اُوْتِي يَحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ فَكُمْ مَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ مَعْنَ لَو اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مومن کا آسان حساب اوراس کی دعا:

187 آسان حساب بیہ ہے کہ مومن کا اعمال نامہ پیش ہوگا، اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رہاتی ہیں، رسول اللہ منگھ نے فرمایا:

«لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ»

''جس كا حساب ليا گيا وه ہلاك ہوگيا۔''

میں نے کہا: ( ﴿ یَارَسُولَ اللهِ ! جَعَلَنِیَ اللهُ فِدَاءَكَ ، أَلَیْسَ یَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ﴾ ﴿ فَلَمَّا مَنَ أُوْقِیَ کِتَابَهُ بِیمِیْنِهِ ﴿ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا لِیَسِیْرًا ﴾ ( ' اے اللہ کے رسول! الله مجھے آپ پر قربان کرے ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بین فرمایا: ' پس جس شخص کواس کا عمال نامداس کے داکیں ہاتھ میں دیا گیا۔ تو جلد ہی اس ہے آسان حساب لیا جائے گا؟''

(مطلب حضرت عائشہ ﷺ کا بیرتھا کہ اس آیت کی رو سے حساب تو مومن کا بھی ہو گالیکن وہ ہلاکت سے دوحارنہیں ہوگا)۔ نبی سُائیکا نے وضاحت فرمائی:

﴿ اَلْعَرْضُ يُعْرَضُونَ ، وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ »
 ''يتو پيثی ہے (مومن کے ساتھ معاملہ حساب کا نہیں ہوگا ، ایک سرسری سی پیثی ہوگی )

www.Kitchego gozt.com

### سُوْرَةُ الْإِنْشِقَاقِ

وَيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ مَسُرُورًا ﴿ وَامَّا مَنْ اُونِي كِتْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِةٖ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّ

مُسُرُورًا ۚ إِنَّهُ ظُنَّ أَنَ لَّنُ يَحُورُ ۗ

میں بڑا خوش تھا ہے بیک اس نے مجھا تھا کہ وہ ہرگز (اللہ کی طرف) لوٹ کرنہیں جائے گا ہ

مؤمن رب کے سامنے پیش کیے جاکیں گے جس کا مناقشہ ہوا (پوچہ گھے ہوئی) وہ مارا گیا۔' آگ ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ رہا گئا فرماتی ہیں: میں نے نبی سُلُا گئا کو سنا آپ اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا پڑھتے تھے: «اَللَّهُمَّ حَاسِبْنِی حِسَابًا یَّسِیرًا» ''اے اللہ! میرا حیاب آسان فرمانا۔''نماز نے فراغت کے بعد میں نے پوچھا: «مَا الْحِسَابُ الْیَسِیرُ؟» ''حیابِ ییر (آسان حیاب) کا کیا مطلب ہے؟''آپ نے فرمایا:

«أَنْ يَّنْظُرَ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ»

''الله تعالیٰ اس (بندے ) کا اعمال نامہ دیکھے گا اور پھرا سے معاف فر ما دے گا۔''®

- [9] جواس کے گھر والوں میں سے جنتی ہوں گے۔ یااس سے مراد وہ حورعین اور وِلُدان ( نوعمر خادم ) ہیں جو جنتیوں کوملیں گے۔
- [11] ﴿ تُبُورًا ﴾ ہلا کت، خسارہ ۔ لینی وہ چیخے گا، پکارے گا، واویلا کرے گا کہ میں تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔
  - [13] دنیایی اپی خواهشات میں مگن اوراپنے گھر والوں کے درمیان بڑاخوش تھا۔
- [14] بیاس کے خوش ہونے کی علت ہے، یعنی آخرت پراس کاعقیدہ ہی نہیں تھا۔ حُورٌ کے
  - ١ صحيح البخارى، التفسير، باب ﴿ فَسَوْقَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ﴾، حديث: 4939
    - @ مسند أحمد : 48/6 وصحيح ابن خزيمة : 30/2

## بَلَى ۚ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا ﴿ فَلَاۤ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿

کوں نہیں! اس کا رب اے دیکھ رہا تھا ، پس میں قتم کھاتا ہوں شفق کی ا

## وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ شَ

### اوررات کی اوراس کی جو پھھوہ سیٹتی ہے ال

معنى مين "لوثان" جس طرح نبي مَثَلَيْظِ كي بابت آتا ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبِةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ» الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ»

''رسول الله عَنْ اللهِ جب سفر پر روانه ہوتے تو سفر کی تختی ، ناخوشگوار واپسی ، کون (کمال) کے بعد حور (تنزل) ، مظلوم کی بددعا اور اہل وعیال اور مال میں برے منظر سے پناہ ما نگتے۔'' <sup>®</sup> صحیح مسلم کے ایک اور نسخ میں بَعُدَ الْکُورِ ہے۔ اور حَوُر سے کُون یا کُور کے بعد کا مطلب ہے'' اس بات سے میں پناہ ما نگتا ہول کہ ایمان کے بعد کفر ، اطاعت کے بعد معصیت یا خیر کے بعد شرکی طرف لوٹوں۔''

[15] ﴿ بَكِنَ ﴾ '' كيول نهيں!'' كه بيه نه لوٹے اور دوبارہ زندہ نه ہو۔ يا ﴿ بَكِنَ ﴾ '' كيول نهيں!'' ييضرورا پنے رب كى طرف لوٹے گا۔

﴿ إِنَّ دَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيدُرًا ﴾'' بلاشبه اس كا رب تھا اس كو د كيھنے والا'' ليمنی اس ہے اس كا كوئی عمل مخفی نہیں تھا۔

[16] ۔ شَفَقُ اس سرخی کو کہتے ہیں جوسورج غروب ہونے کے بعد آسان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے۔

[17] اندهیرا ہوتے ہی ہر چیز اپنے مادی اور مسکن کی طرف جمع ہوتی اور سٹ آتی ہے، لینی

صحيح مسلم، الحج، باب استحباب الذكر إذا ركب دابته.....، حديث: 1343 و جامع الترمذي، الدعوات، باب مايقول إذا خرج مسافرا، حديث: 3439

### www.Kitabo 30 mile dom

### سُوْرَةُ الْإِنْشِقَاقِ

وَالْقَكْرِ إِذَا اللَّكَ فَلَ لَتَرْكَبُنَ طَبُقًا عَن طَبُقٍ فَ فَمَا لَهُمْ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُمْ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(الا) جھلاتے ہیں اور جو بکھودہ (سینوں میں) محفوظ رکھتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے ﴿ وَ آپ اَنْسِیں وروناکِ اَلِیْرِهِدِ ﴾ اِلاَّ الَّذِائِینَ اَمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحٰتِ لَهُمْدِ اَجْدِ عَبِيرِ صَمْنُونِ ﴿ ﴿ ﴾ اِللهِ السَّلِحٰتِ لَهُمْدِ اَجْدِ عَبِيرِ صَمْنُونِ ﴿ ﴾ عَداب کی خبردے دیجے ﴿ مَرْجُولُوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے نیک عمل کیان کے لیے بے انتہا اجر ہے ﴿

رات کا اندھیرا جن چیزوں کواپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔

[18] ﴿ اِخَاالَتَسَقَ ﴾ كے معنی ہيں، جب وہ مكمل ہو جائے، جيسے وہ تيرھويں كی رات سے سولھويں تاریخ كی رات تك رہتا ہے۔

[19] ﴿ كَلْبُقِ ﴾ كاصل معنى شدت كے بيں \_ يهال مرادوه شدائد بيں جو قيامت والے دن

واقع ہوں گے، یعنی اس روز ایک ہے ایک بڑھ کر حالت طاری ہوگی۔ <sup>®</sup> یہ جواب قتم ہے۔

[21] احادیث ہے یہاں نبی اکرم نٹائیٹم اور صحابہ کرام ڈیکٹٹم کا سجدہ کرنا ثابت ہے۔

[22] ایمان لانے کی بجائے جھٹلاتے ہیں۔

[23] تکذیب یا جوافعال وہ حیمپ کرکرتے ہیں۔

<sup>🛈</sup> فتح البارى : 8/898

صحیح البخاری، الأذان، باب الجهر فی العشاء، حدیث : 766 وصحیح مسلم، المساحد،
 باب سجود التلاوة، حدیث : 578

### شِوْرَةُ الْبُرُوجِ

الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ الْمُعَالِدِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ الْمُؤَالِدِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

وَالسَّهَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ أَنْ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ أَنْ وَشَاهِدٍ وَ مَشَاهُودٍ أَنَّ

برجول والے آسان کی قتم ! (اوراس دن کی جس کا وعدہ کیا گیاہے (اور حاضر ہو نیوالے کی اور حاضر کیے گئے کی (ق

نبی اکرم طَلِیْنِ خلبراورعصر میں سورۃ الطارق اورسورۃ البروج بیڑھتے تھے۔ <sup>©</sup>

### يُرج كے معنی اوران كی تعداد:

[1] بُرُو ب، بُر ج (محل) کی جمع ہے۔ بُرج کے اصل معنی ہیں''ظہور''۔ بیکواکب کی منزلیں ہیں جنھیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے۔ ظاہراور نمایاں ہونے کی وجہ سے آنھیں بروج کہا جاتا ہے۔امام ابن جریر پڑلٹ کہتے ہیں کہ یہ بارہ برج ہیں۔ چاند ہر برج میں دودن اور ایک تہائی دن گزارتا ہے،اس حساب سےاس کی 28 منزلیں بنتی ہیں، پھر دورا تیں وہ چھیار ہتا ہے۔ اورسورج ہر برج میں ایک ایک مہینہ گزار تاہے۔ 🏵

بعض نے بروج سے مرادستارے لیے ہیں، یعنی ستاروں والے آسان کی قتم لبعض کے نز دیک اس سے آسان کے دروازے پاجاند کی منزلیں مراد ہیں۔ ®

[2] اس سے مراد بالاتفاق قیامت کا دن ہے۔

شاہداورمشہود سے کیا مراد ہے؟

 [3] شاہداور مشہود کی تفییر میں بہت اختلاف ہے۔امام شوکانی بڑلٹ نے احادیث و آثار کی بنیاد پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے،اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا ، یہ قیامت کے دن

② سنن أبي داود، الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر و العصر، حديث: 805

و جامع الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في القراء ة في الظهر والعصر، حديث: 307

② تفسير الطبري، البروج: 1:85 وتفسير القاسمي، البروج 1:85

<sup>🕄</sup> فتح القدير، البروج 1:85

### شُوْرَةُ الْبُرُوجِ

قُتِلَ اَصْحَبُ الْأَخْلُودِ ﴿ النَّالِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودُ ﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودُ ﴾ النَّارِ فَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودُ ﴾ النَّارِ فَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ شَهُود ﴿ وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا وَهُمْ عَلَى اللَّهُ عُمِنِينَ شَهُود ﴿ وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللل

أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ ﴿

ہوا کہوہ اللہ، غالب، قابلِ تعریف پرایمان لائے تھے ®

اس کی گواہی دےگا۔اورمشہود سے مرادعر فے (9 ذوالحجہ) کا دن ہے جہاں لوگ جج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔ <sup>®</sup>

[4] جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ ﴿ قُتِلَ ﴾ جمعنی لُعِنَ (لعنت کیا گیا)، الله تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور بربادی۔

[5] ﴿ النَّالِهِ ﴾ (آگ)﴿ الْأَخُنُ وْهِ ﴾ (خندقوں) سے بدل اشتمال ہے۔﴿ ذَاتِ الْوَقُوْهِ ﴾ (ایندھن والی) ﴿ النَّالِهِ ﴾ کی صفت ہے، یعنی بیہ خندقیں کیا تھیں؟ ایندھن والی آگ تھی جو اہل ایمان کواس میں جھو نکنے کے لیے د ہکائی گئ تھی۔

[6] کافر بادشاہ یا اس کے کارندے آگ کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

[8] ان لوگوں کا جرم، جنھیں آگ میں جھونکا جار ہاتھا، بیتھا کہ دہ اللہ غالب پر ایمان لے آئے تھے۔اس واقعے کی تفصیل، جو بچے احادیث سے ثابت ہے، حسب ذیل ہے:

اصحابِ أخدود كا واقعه:

گزشته زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کا بن تھا، جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے

( ) فتح القدير، البروج 3:85 وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، حديث: 1502

www.Kingb@Sunnat.com

### سُورَةُ الْبُرُوجِ

الّذِي لَكُ مُلُكُ السّلوتِ وَالْرَضِ طَ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِينٌ ﴿ وَهِ ذَات كَهُ اِي كُلِّ شَيءٍ شَهِينٌ ﴿ وَهِ ذَات كَهُ اِي كُلِ اللّهِ مِ فِي لِهُ شَاهِ عِ وَهِ ذَات كَهُ اِي كَا مَانُول اور زين كى بادشاى جه اور الله مر فيز له شاهِ عِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ جَهَا فَهُو وَلَي اللّهِ وَاللّهُ وَلَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّه

باوشاه سے كها: ﴿إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلَامًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ» ''بِ شک میں اب بوڑ ھا ہو گیا ہوں ،ایک ( ذہبین )لڑ کا میر ہے سپر دکر تا کہ میں اسے جادوسکھا دوں۔'' چنانچہ بادشاہ نے ایک مجھدارلڑ کا حلاش کر کے اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو سکھاتا۔اس کے رائے میں ایک راہب (یادری) کا بھی ٹھکانا تھا، وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے یاس جاتا تو راہب کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا، اس لڑکے نے اس کی باتیں سنیں تو اسے اچھی لگیں۔ پس وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دریہے آنے کی وجہ سے جادوگراہے مارتا، اس نے راہب کو بتلایا۔ راہب نے اس سے کہا کہ جب شمھیں جادوگر سے مار کا ڈر ہوتو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا اور جب گھر والوں سے ڈر ہوتو کہددیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا، چنانچے اس طرح دن گزرتے رہے۔ایک دن لڑکے نے اپنے راہتے میں ایک بہت بڑا جانور (شیریا سانپ وغیرہ) دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑے نے دل میں كها: «اَلْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ » "" ج ك ون مين جان لوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب؟''اس نے ایک پھر پکڑا اور کہا: «اَللَّهُمَّ! إِنْ كَانَ

www.KitabaSumnat.com

## شُوْرَةُ الْبُرُوجِ

أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هٰذِهِ الدَّابَّةَ ،حَتَّى يَمْضِي النَّاسُ» ''اے اللہ! اگر راہب کا معاملہ تیرے نز دیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو (اس بقر کے ذریعے ہے) مار دے تا کہ(راستہ کھل جائے اور) لوگ گزر جائیں۔'' یہ کہہ کراس نے پھراس جانورکو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اورلوگ گزر گئے۔ وہ لڑ کا راہب کے پاس آیا اور اسے بیواقعہ بتلایا۔ راہب نے کہا: «أَیْ بُنَیّ ! أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرْي، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ» '' بیٹے! آج تم مجھ ہے افضل ہو تمھارا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے، میں وہ دکھے رہا ہوں اور عنقریبتم آ زمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ پس جب آ زمائش کا بیمرحلہ آئے توتم میری بابت مت بتلانا۔'' بیلڑ کا مادر زاداندھے اور کوڑھی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا اور دیگر تمام بیاریوں کا بھی علاج کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک در باری (ہمنشیں ) اندھا ہو گیا، اس نے جب سنا تو وہ بہت سے ہدیے لے کراڑ کے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگرتم مجھے ٹھیک کر دوتو پیسارے ہدیے جو یہال میں ساتھ لایا ہوں، تمھارے ہیں۔ لڑے نے کہا: ﴿إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا ، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ» "ميركى كوشفانهيں ديتا، شفا صرف الله دیتا ہے۔اگر تو الله پرایمان لے آئے تو میں الله سے دعا کروں گا، پس وہ تجھے شفاعطا فر ما دے گا۔'' چنانجے دہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فر ما دی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے یوچھا: تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے کہا: میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا: میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ ہا دشاہ نے اسے گرفتار کرلیا اور اس کومزا دیتا رہاحتی کہ اس نے لڑ کے کا پیتہ بتلا دیا، چنانچیلڑ کے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا، بادشاہ نے اس سے کہا کہ بیٹا! تیرے جادو کا کمال اس حد تک پینج گیا ہے کہ تو ماور زاد اندھے اور کوڑھی کو درست کر دیتا ہے اور بھی فلال فلال کام کر لیتا ہے۔ لڑکے نے کہا:

www.KyralooSunnat.com

## سُيورَةُ الْبُرُوجِ

"إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ" ''بِ شِك مِين كَى كُوشِفَانْهِين ويتا، شِفَا وینے والا صرف اللہ ہے۔'' بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہاحتی کہ اس نے راہب کا پیتہ بتلا دیا۔ پس راہب کو پیش کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہتم اپنے دین سے پھر جاؤ۔اس نے انکار کر دیا، بادشاہ نے آ رہ منگوایا اور اس آ رہے کو اس کے سر کے عین درمیان (مانگ والے مقام پر) رکھ دیا اوراس کے سرکو چیر دیا یہاں تک کہاس کے سر کے دو جھے ہو گئے، پھر بادشاہ کے ہمنشیں ( درباری ) کولایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا، چنانچیآ رہ اس کے سرکے مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سرکو چیر دیا گیا جس سے اس کے سر کے بھی دونکلڑ ہے ہو گئے ، پھرلڑ کے کولا یا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ باوشاہ نے اسے اینے چند خاص آ دمیوں کے سپر دکیا اور کہا کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ،اس پراہے چڑھاؤ، جبتم اس کی چوٹی پر پینچ جاؤ تو اس سے اس کے دین کی بابت پوچھو، اگریہایے دین سے چھر جائے تو ٹھیک ورنداسے وہاں سے نیچے بھینک دو۔ چنانچدوہ اے پہاڑ پر لے کرچڑ ھے تو اس نے اللہ سے دعا کی: « اَللَّهُمَّ اكْفِينِيهِمْ بمَا شِئْتَ» ''اے اللہ! توان کے مقابلے میں، جیسے تو چاہے، مجھے کافی موجا۔' چنانچہ پہاڑ لرزا جس سے وہ سب گر کرمر گئے اور اللہ نے اسے بچالیا۔لڑ کا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس ے یو چھا کہ تیرے ساتھیوں نے کیا کیا (کیا انھوں نے تجھے پہاڑی چوٹی سے نہیں گرایا)؟ لڑ کے نے کہا کہان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے پھراینے چند خاص آ دمیوں کے سپر دکیا اور ان سے کہا کہ اسے لیے جاؤ کشتی میں سوار کر واور سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھو، اگریہایے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ورنہ اے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچدوه اے لے گئے، اس نے کشتی میں بیڑ کر وعائی: «اَللَّهُمَّ اکْفِنِيهِمْ بِمَا شِنْتَ» ''ا الله! تو ان كے مقالبے ميں، جيسے تو جاہے، مجھے كافى ہوجا۔' چنانچ كشى الث كى اوروہ سب یانی میں ڈوب گئے۔اللہ تعالی نے اسے دوبارہ بچالیا، بدلز کا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ باوشاہ

#### www.Kitab@juguest.com

## شِوْرَةُ الْبُرُوجِ

## اِنَّ بَطْشُ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ أَ

## بے شک آپ کے رب کی پکڑنہایت تخت ہے @

نے اس سے بوجھا کہ تیرے ساتھیوں نے کیا کیا (کیا انھوں نے تجھے سہندر میں نہیں پھینکا)؟

لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالی ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہوگیا، پھرلڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو جھے اس وقت تک قبل نہیں کرسکتا جب تک تو وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتلاؤں؟ بادشاہ نے کہا، وہ طریقہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی دینے کہا ، وہ طریقہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی دینے کہا ، وہ طریقہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ تو ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلئے پر رکھہ کر دینے کے لیے ایک سے '' مجھے تیر پھر یہ الفاظ پڑھ کر: «بیشہ الله رَبِّ الْخُلَام» ''لڑکے کے رب، اللہ کے نام سے'' مجھے تیر مار لیس جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قبل کرنے میں کامیاب ہوجائے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر لڑکے کی کئیٹی پر لگا، لڑکے نے اپنا ہاتھا بی گئیٹی پر رکھا اور مرگیا۔ لوگ (یہ ماجراد کھی کر رب کا کنات کی حقیقت اور الہ واحد کی تو حمیہ مجھے گئا ور بے اختیار) پکارا شے: «آمَنَّا بِرَبِّ الْخُلَامِ» ''نہم کی حقیقت اور الہ واحد کی تو حمیہ مجھے گئا ور بے اختیار) پکارا شے: «آمَنَّا بِرَبِّ الْخُلَامِ» ''نہم کی دو۔ کھی اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انجاف نہ کرے، اس کوآگ میں کھینک دو۔

اس طرح ایمان دارآتے رہے اورآگ کے حوالے ہوتے رہے حتی کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ ذرائھ تھکی تو بچہ بول پڑا: «یَا أُمَّهُ! اِصْبِرِی، فَإِنَّكِ عَلَى الْمَحَقِّ» (''مال! صبر کر، تو یقیناً حق پر ہے۔'' ()

امام ابن کثیر رُطُنشہٰ نے اور بھی بعض واقعات نقل کیے ہیں، جواس سے مختلف ہیں ، اور کہا ہے کہ ممکن ہے اس نتم کے متعدد واقعات مختلف جگہوں پر ہوئے ہوں ۔ ③

[12] جب وہ اپنے ان دشمنوں کی گرفت کرنے پر آئے جواس کے رسولوں کی تکذیب کرتے اور

① صحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأحدود.....، حديث: 3005

<sup>@</sup> تفسير ابن كثير، البروج 9,4:85

www.K30105survat.com

## سُورَةُ الْبُرُوجِ

إِنَّهُ هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ ۚ وَهُو الْعَفُورُ الْوَدُودُ ۗ اللَّهِ الْعَفُورُ الْوَدُودُ اللَّهِ

بشک وی بیلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گان اور وہ بڑا بخشنے والا ، بہت محبت کرنے والا ہے ا

ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿

وہ عرش کا مالک، او نچی شان والاہے ﴿ جوجا ہے كركز رتاہے ﴿

اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں تو پھراس کی گرفت سے انھیں کوئی نہیں بیا سکتا۔

133 وہی اپنی قوت اور قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر قیامت والے دن دوبارہ اٹھیں ای طرح پیدا فرمائے گا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔

[15] تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہے اور عرش، جوسب سے او پر ہے، اس کا مستقر ہے۔ جیسا کہ صحابہ و تابعین اور محدثین کا عقیدہ ہے۔ ﴿ الْمَجِیدُ ﴾ ''صاحب فِضل و کرم' یا'' او نجی شان والا''۔ یہ مرفوع اس لیے ہے کہ یہ ﴿ ذُو الْعَرْشِ ﴾ ''عرش کے مالک' بعنی رب کی صفت ہے، عرش کی صفت نہیں اگر چہ بعض لوگ اسے عرش کی صفت تسلیم کر کے اسے مجرور پڑھتے ہیں۔ معنا دونوں صحیح ہیں۔

[16] وہ جو چاہے کر گزرتا ہے،اس کے حکم اور مشیت کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے نہاس سے کوئی بو جھنے والا ہی ہے۔

ابوبكرصديق ڈلٹھئا کے مرض الموت كا واقعہ:

حضرت ابو بمرصدیق و النفظ سے ان کے مرض الموت میں کسی نے بوچھا: کیا کسی طبیب نے آپ کو دیکھا؟ انھوں نے فرمایا: ہاں۔ بوچھا: اس نے کیا کہا؟ فرمایا: اس نے کہا ہے: ﴿إِنِّی فَعَّالُ لِّمَا أُرِیدُ ﴾ ''بے شک میں کر گزرنے والا ہوں جو چاہتا ہوں (میں جو چاہوں کروں، میرے معاملے میں کوئی دخل دینے والنہیں )۔' <sup>©</sup>

<sup>@</sup> تفسير ابن كثير، البروج 15:85

② تفسير ابن كثير، البروج 16:85 وحلية الأولياء للأصفهاني :69/1

www.Kitabo3tusast.com

#### سُورةُ الْبُرُوج

ر آ 19

فِيْ لَوْجٍ مَّحُفُوظٍ 👸

لوح محفوظ میں (لکھا ہوا) ہے @

مطلب بیرتھا کہ معاملہ اب طبیبوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا، میرا آخری وفت آگیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اب میرا افت نہیں ہے۔ تعالیٰ ہی اب میراطبیب ہے جس کی مشیت کوٹا لنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ 171 اسان پر میراعذاب آیا اور میں نے نھیں اپنی گرفت میں لیا جھے کوئی ٹال نہیں سکا۔

[17] ان پر غیراعداب آیا اور میں نے ایس اپی سرفت میں کیا جسے نوی تال بدل سفا۔ [20] یے ﴿ اِنَّ بَطْشُ دَبِّكِ كَشُورِيْنٌ ﴾ (بے شک آپ کے رب کی پکڑنہایت سخت ہے) ہی کا

[20] سیے گراری کا میں کو رقب مستولیوں کا رہے میں اپ سے دہ بن کا رہا ہے۔ اثبات اور اس کی تا کیدے۔

[22] لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں، اللہ تعالی حسب ضرورت واقتضاا سے نازل فرما تا ہے۔



## شِوُرَةُ الطّارِقِ



وَالسَّبَآءِ وَالطَّادِقِ أَنْ وَمَآ اَدُرْبِكَ مَا الطَّادِقُ أَنْ

قتم ہے آسان کی اوررات کو آنے والے کی اور آپ کوکیامعلوم کدوہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ @

النَّجُمُ الثَّاقِبُ ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّهَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿

وہ چیکتا ہواستارہ ہے 3 کوئی جان الیی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو ﴿

حضرت معاذ ولينفؤ نے ايک مرتبه مغرب کی نما زميں سورة البقرہ اورسورة النساء پڑھی ، نبی اکرم مَثَاثِیْم کواطلاع ملی تو فرمایا:

«أَفَتَّانٌ يَامُعَاذُ؟ مَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقْرَأَرِ »﴿ وَالسَّبَآءِ وَالطَّارِقِ ﴾ وَ ﴿ وَالشَّبَآءِ وَالطَّارِقِ ﴾ وَ ﴿ وَالشَّبْسِ وَضُلِحُهَا ﴾؟

"اے معاذ! کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالٹا ہے؟ تجھے کافی نہیں تھا کہ تو ﴿ وَالسَّهَاءَ وَالسَّهَاءَ وَالسَّهَاءَ وَالطَّادِقِ ﴾ اور ﴿ وَالشَّهْسِ وَضُحْهَا ﴾ پڑھ لیتا؟ \*

[2] ﴿ الطَّادِقُ ﴾ سے کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے واضح کر دیا کہ وہ روش (حیکنے والا) ستارہ ہے۔ طَارِقُ، طَرُوُقٌ سے ہے جس کے لغوی معنی کھٹکھٹانے کے ہیں لیکن طارق رات کوآنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ستاروں کو بھی طارق ای لیے کہا ہے کہ بیدن کو چھپ جاتے اور رات کونمودار ہوتے ہیں۔

[4] ہر نفس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جواس کے اچھے یا برے، سارے ممل کھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں، یہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جیسا کہ سورہ رعد کی آیت: 11 میں ذکر ہے: ﴿ لَهُ مُعَقِّبُكُ مِّنْ بَدُنِ يَكَ يُهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْدِ اللّٰهِ ﴾ ''اس (انسان) کے لیے باری باری آنے والے (فرشتے) ہیں، اس کے آگے ہے

<sup>1</sup> سنن الكبرئ للنسائي: 332/10

www.Kitabaaat.com

## سُورَةُ الطّارِق

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ أَى خُلِقَ مِنْ مِّمَاءٍ دَافِقٍ ﴿ فُلِقَ مِنْ مِّمَاءٍ دَافِقٍ

چنانچانسان کود کھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے © وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے ®

## يَّخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ ﴿

جویدی اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکاتا ہے ؟

اوراس کے پیچھے سے، وہ اللہ کے علم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں' <sup>®</sup> اس سے معلوم ہونا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جس طرح قول وفعل لکھنے والے ہوتے ہیں۔

[5] اس پرغور وفکر کرے اور دیکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پانی کے ایک قطرے ہے انسانی پیکر وجود میں لے آتا ہے؟ جب انسان اس تولیدی عمل پرغور کرے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کیونکہ جو ذات پہلی مرتبہ اس طرح پیدا کر سکتی ہے،اس کے لیے اسے دوبارہ زندہ کردینا کوئی مشکل بات نہیں۔

[6] ﴿ مِنْ مَّا ﴿ مَا فَقِي ﴾ ''ا چھنے والے پانی سے ' یعنی منی سے جو قضائے شہوت کے بعد زور سے اور اچھل کر نکلتی ہے۔ یہی قطر ہ آب (منی) رحم عورت میں جاکر، جب اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے، حمل کا باعث بنتا ہے۔

[7] کہا جاتا ہے کہ پیٹے مرد کی اور سینہ عورت کا، ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کہا کہ یہ دونوں عورت کے رحم میں ال کر ایک ہی بن جاتے ہیں۔ ترکائِٹ، تریُکہ کی جمع ہے، سینے کا وہ حصہ جو ہار پہننے کی جگہ ہے۔ مراد ہے سینے کی ہڈیاں اور سینے کی ہڈیوں سے مرادان کے درمیان کا حصہ، لینی چھاتی ہے۔ اس تفسیر کی روسے جس پانی سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ مرد کی پیٹے (ریڑھ) سے نکل کرخصیتین میں جمع ہوتا ہے اور عورت کی جھاتی سے نکل کرخصیتین میں جمع ہوتا ہے اور عورت کی طاب کے وقت یہ قطراتِ منی عورت کے رحم میں ایک نطفے کی شکل میں جمع ہوجاتے ہیں۔ اس سے، اگر اللہ تعالی چاہتا ہے، انسان کی تولید ہوتی ہے۔

① الرعد 11:13

#### سُورَةُ الطّارِق

اِنَّهُ عَلَى رَجُعِهِ لَقَادِرٌ ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآبِرُ ﴿

بے شک وہ (اللہ )اسے دوبارہ پیدا کرنے پریقیناً قادرہے ®جس دن راز ظاہر کردیے جائیں گے ®

اورایک دوسری تفسیراس کی یہ ہے کہ یہ پانی (منی کا قطرہ) مردہی کا ہوتا ہے،اس کا تعلق ایک گونہ دماغ سے ہوتا ہے، اس لیے خون سے بننے والی یہ منی حرام مغز کے ذریعے سے ریڑھ کے منکوں سے نکل کر مختلف شریانوں سے گزرتی ہوئی سینے کی طرف آ جاتی ہے، یوں اس کا تعلق قلب وجگر ہے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے قریب ہی سے بیشریا نیس گزرتی ہیں۔ یہاں سے بیخصیتین اور پھر وہاں سے رحم مادر میں منتقل ہو جاتی ہے۔اس تفسیر کی روسے بیصرف مردہی کی منی ہوتی ہے جس سے انسانی تخلیق کاعمل ظہور پذر ہوتا ہے۔واللہ اعلم۔

[8] انسان کے مرنے کے بعداہے دوبارہ زندہ کرنے پروہ قادر ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہوہ اس قطرۂ آب کو دوبارہ شرمگاہ کے اندرلوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جہاں سے وہ نکلاتھا۔ پہلے مفہوم کوامام شوکانی اورامام ابن جربر طبری بھٹ نے زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ <sup>©</sup>

[9] ظاہر ہوجا کیں گے کیونکہ ان پر جزاوسزا ہوگی۔

بدعهدی کرنے والے کومشتہر کیا جائے گا:

حدیث میں آتاہے:

«لِكُلِّ غَادِرٍ لِّوَاءٌ عِنْدَ إِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

''ہر غدر (بدعہدی) کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کی سرین کے پاس ایک حینڈا ہوگا۔''®

اورایک روایت میں ہے کہ کہا جائے گا:

① فتح القدير، الطارق 8:86 و تفسير الطبري، الطارق 8:86

صحيح البخاري، الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاحر، حديث: 3188
 و صحيح مسلم، الجهاد ، باب تحريم الغدر، حديث: 1738

www.Kitabasumiat.com

## سُوُرَةُ الطَّارِقِ

فَهَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا نَاصِرٍ أَنَّ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ أَن

توانسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا ہتم ہے بار بار بارش برسانے والے آسان کی ﴿

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّلَعُ ۞ إِنَّهُ لَقَوُلٌ فَصُلُّ ۞

اور کھننے والی زمین کی 🖫 بے شک یہ (قرآن) یقینا قولِ فصل ہے 🕲

«هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»

" پیفلال بن فلال کی غداری ہے۔''<sup>®</sup>

مطلب بیہ ہے کہ وہاں کسی کا کوئی عمل مخفی نہیں رہے گا۔

[10] نودانیان کے پاس اتن قوت ہو گی کہ دہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پیج جائے ، نہ کسی ادر طرف ہےاس کوکوئی ایسا مددگارل سکے گا جواسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔

بارش کو رَجُعٌ سے کیوں تعبیر کیا؟:

[11] رَجُعٌ کے لغوی معنی ہیں، لوشا بلٹنا۔ بارش بھی بار باراور بلٹ بلٹ کر ہوتی ہے، اس لیے بارش کو رَجُعٌ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بادل سمندروں ہی سے پانی لیتا ہے اور پھر وہی پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے، اس لیے بارش کو رَجُعٌ کہا۔ بعض کہتے ہیں بطور تفاوَل عرب بارش کو رَجُعٌ کہا۔ بعض کہتے ہیں بطور تفاوَل عرب بارش کو رَجُعٌ کہا۔ بعض کہتے ہیں بطور تفاوَل عرب بارش کو رَجُعٌ کہا۔ بعض کہتے ہیں بطور تفاوَل عرب بارش کو رَجُعٌ کہا۔ بعض کہتے ہیں بطور تفاوَل عرب بارش کو رَجُعٌ کہا۔ بعض کہتے ہیں بطور تفاوَل عرب

[12] زمین پھٹی ہے تو اس سے پودا باہر نکلتا ہے، زمین پھٹی ہے تو چشمہ جاری ہوجا تا ہے اور اس طرح ایک دن آئے گا کہ زمین پھٹے گی، سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، اس لیے زمین کو پھٹنے والی اور شگاف والی کہا۔

[13] ہیہ جواب قتم ہے، یعنی کھول کر بیان کرنے والا ہے جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔

<sup>(1735</sup> مسلم، الجهاد، باب تحريم الغدر، حديث: 1735

② فتح القدير، الطارق11:86

www.Katho.Sunnat.com

#### سُوُورَةُ الطّارِقِ

وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ أَنْ إِنَّهُمْ يَكِيْدُونَ كَيْدًا أَنْ وَالْكِيْدُ كَيْدًا أَنَّ

اور یہ بنسی مذاق نہیں ہے 🟵 بے شک وہ ( کافر ) کچھ جالیں جلتے ہیں 🕲 اور میں بھی ایک جال چاتا ہوں 🌚

فَهَقِلِ الْكَفِرِيْنَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا ﴿

تو (اے نی!) آپ ان کا فرول کوذراان کے حال پر چھوڑ دیں 🛈

[14] کھیل کوداور نداق والی چیز نہیں ہے، ھَزُلْ، (ہنسی نداق) جِدُّ (قصد وارادہ) کی ضد ہے، لینی ایک واضح مقصد کی حامل کتاب ہے، لہوولعب کی طرح بے مقصد نہیں ہے۔ [15] نبی مُنْ اللَّهُ جُودِین حق لے کرآئے ہیں کا فراسے ناکام کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں

۔۔۔۔۔ یا نبی مُٹائیز کم کودھو کہ اور فریب دیتے ہیں اور منہ پرالیی با تیں کرتے ہیں کہ دل میں اس کے برعکس معطلہ م

ہوتا ہے۔

[16] میں ان کی جالوں اور سازشوں سے غافل نہیں ہوں، میں بھی ان کے خلاف تدبیر کررہا ہوں یا ان کی جالوں کا توڑ کر رہا ہوں۔ گیُڈ خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جو برے مقصد کے لیے ہوتو بری ہے اور مقصد نیک ہوتو بری نہیں۔

[17] ان کے لیے تعجیل عذاب (جلد عذاب سیجے) کا سوال نہ کر بلکہ اضیں کچھ مہلت دے دے۔ ﴿ رُوَیْدًا ﴾ یعنی قَلِیکًل (تھوڑی) یا قَرِیبًا (قریبی)۔ یہ إِمُهَال واستِدُرَاج (مہلت وقصیل دینا) بھی کا فروں کے ت میں اللہ تعالی کی طرف ہے ایک کیدکی صورت ہے، جیسے فرمایا: ﴿ سَنَسْتَدُورِ جُھُدُ مِنِّ مَنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ ﴿ وَا مُعِلَى لَهُمُ اللهُ لَا اَللهُ عَلَمُونَ ﴾ (جم ان کو بتدری کے جارہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خربھی نہیں۔ اور میں ان کومہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر ہڑی مضبوط ہے۔ '' ق

الأعراف 7:182-183

## www.Kikalangungge.com

## سيؤرة الكفلي

مُوْرَةُ الرَّعْلُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ المَّهِ (87) مُنْكِنَةُ (8) مُنْكِنَةُ (8) مُنْكِنَةُ (8)

## سَبِّحِ الْسَمَ رَبِّكَ الْرَعْلَىٰ أَ

## آپایے سب سے بلندرب کے نام کی شبیع کریں 🛈

رسول الله مُؤلِّقُهُم بيسورت اورسورة الغاشيه عيدين اور جمعے كى نماز ميں پڑھا كرتے تھے۔ $^{\odot}$ اسی طرح آپ وترکی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورة الاخلاص پڑھتے تھے۔ © نبی اکرم مُثالِّئِم نے ایک موقعے پرحضرت معاذ ڈٹاٹٹڈ کوجن سورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی۔ ® [1] الی چیزوں سے اللہ کی یا کیزگی جواس کے لاکق نہیں ہیں۔

﴿ سَبِّحِ اسْمَد رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ كاجواب:

حدیث میں آتا ہے کہ نبی ظائم اس کے جواب میں پڑھا کرتے تھے:

«سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى» "ياك بميرارب بلندر". "

یا درہے کہ چندسورتیں اور بھی الیی ہیں جن کی آخری آیت کا جواب دیا جاتا ہے، جیسے سورة المرسلات ادرسورة التين وغيره ليكن بيسب روايات ضعيف بين صرف ﴿ سَبِّيحِ السَّمَّدَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ اورسورة القيامه كے آخرى الفاظ كا جواب دينے والى روايات صحيح ہيں \_

جواب کون دے؟ صرف پڑھنے والا یا سننے والا بھی؟ بظاہرتو بیتھم صرف پڑھنے والے ہی کے لیے معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں سامع کا ذکر نہیں ہے، اس لیے را جح قول یہی ہے، تاہم بعض علماء

① صحيح مسلم، الحمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، حديث : 878

② سنن الكبري للبيهقي : 37/3 والمستدرك للحاكم :305/1

<sup>@</sup> سنن النسائي، الافتتاح، باب القراءة في المغرب....، حديث: 985

<sup>@</sup> مسند أحمد :232/1 وسنن أبي داود، الصلاة، باب الدعاء في الصلاة، حديث : 883

www.Kitobo.Sannat.com

## سُورَةُ الْكَعْلَى

الَّذِي خَلَقَ فَسَوْى ﴿ وَالَّذِي عَلَّا فَهَاى ﴿ وَالَّذِي ٓ اَخُرَجُ جس نے پیدا کیا پھرٹھیک ٹھاک بنایا@ اورجس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی®اورجس نے(زمین سے) الْبَرْغِي ﴾ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوى ﴿ سَنْقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿ چارا نکالا ﴿ پُھرا سے خشک سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا ® ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہ بھولیس گے ® إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهُرَ وَمَا يَخْفَى ﴿

گر جو اللہ جا ہے، بے شک وہ ظاہر کو جانتا ہے اور خفی کو بھی ⑦

کی رائے میں چونکہ سامع بھی مخاطب ہے،اس لیےاسے بھی جواب دینا جا ہے۔

[2] کا ئنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کواس کے مناسب قدو قامت بخشا۔جس طرح کے استحكام اور وجود كا وه متقاضي تها، ويبا ہي استحكام اور وجود اسے عطا كيا۔ جس طرح كافهم وشعوراس کے لیے ضروری تھا، اس ہے اس کونوازا۔جس طرح کی صلاحیتوں اور قوتوں کی اس کوضرورت تھی، وہ اس میں ود بعت کیں۔ تسویہ (ٹھیکٹھاک کرنے) کےمفہوم میں بیسب چیزیں شامل بين \_اس كي مزيد وضاحت سورة الإنفطار، آيت: 7 كي تفيير مين ديميين \_

[3] نیکی اور بدی کی ، اسی طرح ضروریات زندگی کی ۔ بیر ہدایت حیوانات کوبھی عطا فرمائی۔ ﴿ قَلَّارً ﴾ (اندازه کیا) کامفہوم ہے، اشیاء کی جنسوں، ان کی انواع وصفات اورخصوصیات کا انداز ہ فرما کرانسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی فرما دی تا کہانسان ان سے استفادہ کر سکے۔

[4] زمین سے مختلف شم کے جارے پیدا کیے جو جانور کھاتے اور چرتے ہیں۔

[5] گھاس خنگ ہو جائے تو اسے ﴿ غُمَّا ءً ﴾ کہتے ہیں ، ﴿ اَمْحُوٰى ﴾، سیاہ کر دیا، بعنی تازہ اور شاداب گھاس کوہم خشک کر کے سیاہ کوڑا بھی کر دیتے ہیں۔

[6] حضرت جرائیل ملی وی لے کرآتے تو آپ اسے جلدی جلدی پڑھتے تا کہ بھول نہ جائے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اس طرح جلدی نہ کریں۔ نازل شدہ وحی ہم آپ کو پڑھوا کیں گے، یعن آپ کی زبان پر جاری کردیں گے، پس آپ اسے بھولیں گےنہیں۔

[7] مگر جو اللہ جاہے گا لیکن اللہ تعالٰی نے ایبانہیں جاہا، اس لیے آپ کو سب کچھ یا د

www.Kitalawanat.com

## سُوُرَةُ الْإِكْمُالِي

وَنُيَسِّرُكُ لِلْيُسْرِي ﴿ فَا فَكَالِّرُ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرِي ﴿

اور ہم آپ کو آسان رائے کی توفیق دیں گے ® پھر آپ نصیحت سیجئے اگر نصیحت نفع دے ®

سَيَنَّاكُو مَنُ يَخْشَى ﴿

جو ڈرتا ہے وہ ضرور تھیجت قبول کرے گا®

ہی رہا۔بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے کہ جن کو اللّٰہ منسوخ کرنا چاہے گا وہ آپ کو بھلوا وے گا۔ 🔍 ﴿ يَعْلَمُ الْجَهْرَ ﴾ بيه عام ہے، جبر قرآن كا وہ حصه بھى ہے جسے رسول الله عَالِيْكُمْ یاد کرلیں اور جو آپ کے سینے سے محو کر دیا جائے وہ مخفی ہے۔اس طرح کوئی جبر،اونچی آ واز سے پڑھے، کوئی خفی، بیت آواز ہے پڑھے، کوئی خفی، حصیب کرعمل کرے اور کوئی جہر، ظاہری عمل کرے،ان سب کواللہ تعالی جانتا ہے۔

[8] پیجمی عام ہے،مثلاً: ہم آپ پر وحی آ سان کر دیں گے تا کہ اس کو یاد کرنا اور اس پڑممل کرنا آ سان ہو جائے۔ہم آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آ سان ہوگا۔ہم جنت والاعمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ ہم آپ کے لیے ایسے افعال و اقوال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہواور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے جو سہل مستقیم اور معتدل ہوگی جس میں کوئی بجی ،عسراور تنگی نہیں ہوگی۔

[9] وعظ ونصیحت وہاں کریں جہاںمحسوں ہو کہ فائدہ مند ہو گی۔ یہ وعظ ونصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرما دیا۔ ® امام شوکانی ڈٹلٹنز کے نز دیک مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، جاہے فائدہ دے یا نہ دے کیونکہ انذار وتبلیغ، فائدہ مند ہویا نہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری تھی، یعنی «أَوْ لَمْ تَنْفَعْ » (یا فائدہ نہ دے) یہاں محذوف ہے۔ <sup>©</sup> [10] آپ کی نصیحت ہےوہ یقیناً عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ تعالی کا خوف

نتح القدير، الأعلى7:87

٤ تفسير ابن كثير، الأعلى9:87

## www.KB0b&Sannat.com

## سُورة الْكَعْلِي

وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرِي ۚ ثُمَّ لَا يَبُونُتُ اور انتہائی بد بخت ہی اس سے دور رہے گا 🕾 جو بہت بڑی آ گ میں جائے گا 🌚 پھراس میں نہ وہ مرے گا فِيْهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۚ قُنُ اَفُلَحَ مَنْ تَنَكُّىٰ ﴿ وَذَكُرَ السَّمَ رَبِّهِ اور نہ جیے گا 🕦 یقیناً فلاح پا گیا، جو پاک ہوا 🟵 اور اپنے رب کا نام یاد کیا فَصَلَّى إِنَّ بِلُ تُؤْثِرُونَ الْحَيْوةَ النَّانِيَّا إِنَّ وَالْإِخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقَى ١٠ پھر نماز بڑھی 🖲 بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو 🕲 حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے ூ

ہوگا،ان میں خشیت الہی اوراپی اصلاح کا جذبہ مزید توی ہوجائے گا۔

[11] بدبخت اس نفیحت ہے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ ان کا کفریر اصرار اور اللہ کی معصیتوں میں انہاک جاری رہتا ہے۔

گناه گارمومنوں کاجہنم سےخروج:

[13] ان کے برعکس جولوگ صرف اینے گناہوں کی سزا بھگننے کے لیے عارضی طور پرجہنم میں رہ گئے ہوں گے آٹھیں اللہ تعالیٰ ایک طرح کی موت دے دے گاحتی کہ وہ آگ میں جل کر کوئلہ ہو جا کمیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انبیاء وغیرہ کی سفارش ہے ان کو گروہوں کی شکل میں نکالے گا، ان کو جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا،جنتی بھی ان پر پانی ڈالیں گے جس سے وہ اس طرح جی اٹھی*ں* گے جیے سیلاب کے کوڑے پر دانداگ آتا ہے۔ ®

[14] جنھوں نے اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور دلوں کوشرک ومعصیت کی آلود گیوں سے ياك كرليا\_

[17] کیونکہ دنیا اور اس کی ہرچیز فانی ہے جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، اس لیے

٠ فتح القدير، الأعلى9:87

<sup>@</sup> صحيح البخاري، الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، حديث: 22 و صحيح مسلم، الإيمان، باب إثبات الشفاعة و إخراج الموحدين من النار، حديث: 184-185

www.Kital20 kneat.com

#### سُيُورَةُ الْإِعْلَى

اِنَّ لَهَٰذَا لَغِي الصُّحُفِ الْإُوْلِيٰ ﴿ صُحُفِ الْبِلْهِيْمَ وَمُوْلِى ﴿ ﴿ إِنَّا لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا الللللللَّا الللَّهُ ا

بےشک بیر(بات) پہلے محیفوں میں بھی ( کہی گئی )تھی ® ( لیتیٰ ) ابرا ہیم اورمویٰ کے محیفوں میں ®

عقل مند فانی چیز کو باقی رہنے والی پرتر جی نہیں دیتا۔



## سُورَةُ الْعَاشِيةِ

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً ﴾ تَشْفِي مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ ﴿

سخت محنت كرنيوال تصلى ماند بوكك ﴿ وَبَكَيْ آك مِين داخل بوكك ﴿ أَحْسِيلُ مُرْمَ كُولِ عَرَ حَسْمَ كا بإنى بالا ياجائيكا ﴿

بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ جمعے کی نماز میں سورۃ الجمعہ کے ساتھ سورۃ الغاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ ®

[1] ﴿ هَلُ ﴾ بمعنی قَدُ ( تحقیق ) ہے۔ ﴿ الْغَاشِيكَةِ ﴾ (چھاجانے والی ) سے مراد قیامت ہے، اس لیے کہ اس کی ہولنا کیاں تمام مخلوق کو ڈھا نک لیس گ۔

[2] ﴿ وُجُودٌ مُّ ﴾'' کَلْ چېرے' لیعنی کا فرول کے چېرے۔ ﴿ خَالْشِعَدُ ۗ ﴾ جَھکے ہوئے ، پہت اور ذلیل، جیسے نمازی نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور تذلل سے جھکا ہوتا ہے۔

[3] ﴿ نَاْصِبَةً ﴾ كمعنى ميں، تھك كر چور ہوجانا، لينى انھيں اتنا پُر مشقت عذاب ہوگا كہ اس سے ان كاسخت برا حال ہوگا۔ اس كا ايك دوسرامفہوم بيہ كد دنيا بيس عمل كركر كے تھكے ہوئے ہوں گے، لينى بہت عمل كركر ئے تھكے ہوئے ہوں گے، لينى بہت عمل كرتے رہے ہوں گے ليكن وہ عمل باطل فرجب كے مطابق يا بدعات برينى موں گے، اس لين عبادات 'اور' اعمال شاقة' كے باوجود جہنم ميں جائيں گے۔ چنا نچه اى مفہوم كى روسے سيدنا ابن عباس ڈائنا نے ﴿ عَاٰ مِلَةٌ ۚ نَا صِبَةٌ ﴾ سے نصار كى مراد ليے ہيں۔ ﴿

 $^{\odot}$ ے بہاں وہ بخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی انتہا کو پینجی ہوئی ہو۔ $_{\odot}$ 

قتح القدير، الغاشية 5:88

٠ صحيح مسلم، الجمعة، باب مايقرأ في صلاة الجمعة ، حديث: 878

٤ صحيح البخاري، التفسير، باب سورة ﴿ هُلُ ٱللَّهُ ﴾

www.Kitabo30 greet.com

#### سُورَةُ الْعَاشِيةِ

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْحَ فَ لاَّ يُسْبِنُ وَلا يُغْنِيُ مِنْ جُوْعٍ ﴿ ان کا طعام صرف خاردار جھاڑیاں ہوگا ⑥ جو نہ موٹا کرےگا اور نہ بھوک مٹائے گا ⑦ وُجُوهٌ يُوْمَيِذٍ تَاعِمَةٌ ﴿ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ اس دن کی چیرے تر و تازہ ہول کے ® اپنی کوشش پر خوش ہول گے ® بہشت بریں میں ہول گے ® رُّ تَسْبَعُ فِيْهَا لَاغِيَّةً شَ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۞ فِيْهَا سُرُرٌ ۗ ﴿ وہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے الاس میں ایک چشمہ جاری ہوگا 🕲 اس میں او پچے مَّرُفُوْعَةً ﴾ وْ اَكُوابُ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿ وَّنَهَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿ تخت ہوں گے ® اور جام رکھے ہوں گے ہاور قطاروں میں گاؤ سیے لگے ہوں گے ® وَّ زَرَابِيٌّ مَبْثُوثَةً ﴾ أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الَّإِبِلِ كَيْفُ خُلِقَتْ ﴿ اورعمه فالي بجھے ہوں گ اونوں كى طرف نبين دكھت كه وه كيے پيدا كي على اس اورعمه [6] ﴿ صَرِيعٌ ﴾ ايك كان خ وار درخت ہوتا ہے جسے خشک ہونے بر جانور بھی كھانا پسندنہيں کرتے۔ بہرعال یہ بھی زَقُوم (تھوہر) کی طرح ایک نہایت تلخ، بدمزہ اور نایاک ترین کھانا ہوگا جوجز وبدن ہے گا، نہاس سے بھوک ہی مٹے گی۔ [16] یواہل جنت کا تذکرہ ہے جوجہنیوں کے برنکس نہایت آسودہ حال اور ہرفتم کی آسائشوں

[16] یہ اہل جنت کا تذکرہ ہے جوجہنمیوں کے برطس نہایت آسودہ حال اور ہرقیم کی آسائشوں سے بہرہ ور ہوں گے۔ ﴿ عَيْنِ ﴾ (چشمہ) بطور جنس کے ہے، یعنی متعدد چشمے ہوں گے۔ ﴿ نَهَادِ تُنَّ ﴾ بمعنی وَ سَائِد ( تکیے ) ہے۔ ﴿ ذَدَ إِنَّ ﴾ مسندیں، قالین، گدے اور بستر۔ ﴿ مَبْثُوثَتُ ﴾ بھیلی ہوئی، لیمن یہ مسندیں جگہ جھی ہوں گے۔ اہل جنت جہاں آ رام کرنا چاہیں گے، کرسکیس گے۔

اونك كى پيدائش كا ذكر كيون؟:

[17] اونٹ عرب میں عام تھے اور ان عربوں کی غالب سواری یہی تھی ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس کی خلقت پرغور کرو ، اللہ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا ہے اور کتنی

## سُورةُ الْعَاشِية

قوت وطاقت اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے باوجود وہ تمھارے لیے مطبع اور تابع ہے، تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لا د دو، وہ انکار نہیں کرے گا، تمھارا ماتحت ہو کر رہے گا۔ علاوہ ازیں اس کا گوشت تمھارے کھانے کے،اس کا دودھ تمھارے پینے کے اور اس کی اون گرمی حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔

[18] آسان کتنی بلندی پر ہے، پانچ سوسال کی مسافت پر، پھر بھی بغیر ستون کے وہ کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شگاف اور کجی بھی نہیں ہے، نیز ہم نے اسے ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے۔

[19] کس طرح انھیں زمین پرمیخوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے تا کہ زمین حرکت نہ کرے، نیز ان میں جومعد نیات اور دیگر منافع ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔

[20] کس طرح اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے، وہ اس پر چلتا پھرتا، کاروبار کرتا اور فلک بوس عمار تیں تغییر کرتا ہے۔

[21] آپ کا کام صرف تذ کیراور تبلیغ و دعوت ہے، اس کے علاوہ یا اس سے بڑھ کرنہیں۔

[22] کہ اُٹھیں ایمان لانے پرمجبور کریں۔بعض کہتے ہیں کہ بیہ ہجرت سے قبل کا حکم ہے جو آیت ِسیف سے منسوخ ہو گیا کیونکہ اس کے بعد نبی اکرم ٹاٹیٹا نے فرمایا:

﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ﴾

www.KitabuSamiat.com

## سُوُرَةُ الْعَاشِيةِ

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا إِيَّا بَهُمْ ﴿ فَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

تو اسے اللہ بہت بوا عذاب دے گاہ بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے ، پھر بے شک

(26)

## عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللهُ

ان كاحساب لينابهار يى ذ مے م

'' مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ وہ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ (اللّهُ (اللّهُ کا قرار کرلیں کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں) کا اقرار کرلیں۔ جب وہ لاَ إِللهُ إِلاَّ اللَّهُ کا اقرار کرلیں گئو انھوں نے مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچالیا۔ سوائے حق اسلام کے اور ان کا حیاب اللّه کے ذمے ہے۔'' ®

[24] جہنم کا دائمی عذاب۔

سورة الغاشيه كے آخر ميں مخصوص دعا پڙھنا ثابت نہيں:

[26] مشہورہے کہ اس کے جواب میں «اَللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا یَّسِیرًا» (اے اللہ! مان حیاب فرمانا) پڑھا جائے۔ بیدوعاتو نبی سَائِیْ ہے ثابت ہے، جوآپ پی پخض نمازوں میں پڑھتے تھے جیبا کہ سورہ انشقاق آیت: 8 کی تفیر میں گزر چکا ہے لیکن ﴿ تُحَدِّانَ عَکینَا حَسَابَهُمْ ﴾ کے جواب میں پڑھنا نبی سَائِیْ کے شابت نہیں ہے، اس لیے اس موقع پر اس کا پڑھنا صحیح نہیں ہے۔



شعیع البخاری، الزکاة، باب و حوب الزکاة، حدیث: 1399 وصحیع مسلم، الإیمان، باب
 الأمر بقتال الناس حتی یقولوا .....، حدیث: 21

## سُيُورَةُ الْفَجْير



## وَالْفَجْرِ أَنْ وَلَيَالٍ عَشْرٍ أَنْ

## قتم ہے فجر کی اور دس را توں کی ②

[1] اس سے مراد مطلق فجر ہے، کسی خاص دن کی فجر نہیں۔

## عشرهٔ ذوالحبه کی فضیلت:

[2] اس سے اکثر مفسرین کے نز دیک ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ نبی اکرم مُلَّ فِیْمُ نے فرمایا:

"مَامِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ» "مَامِنْ أَيَّامٍ الْعَشْرِ» "مَعْرَهُ ذُوالْحِدِكُ مقالِلِ مِين دوسرے كوئى ايام اليے نيس جن بين عمل صالح الله كوان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔"

صحابة كرام يَحَالَثُهُ نَعُ عُرض كيا: "يَارَسُولَ اللهِ! وَلَا الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ " "اسالله كرسول! الله كي راه مين جهاد كرنا بهي نهين؟"

## آپ نے فرمایا:

«وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ»

''الله کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں،سوائے اس شخص کے جواپی جان اور مال لے کر (جہاد کے لیے ) نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔'' ®

شحيح البخارى ، العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، حديث : 969 و جامع الترمذي،
 الصوم، باب ماجاء في العمل في أيام العشر ، حديث :757

#### www.Kitabaguawat.com

## يُبِوْرَةُ الْفَجْرِ

## وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ أَنْ وَالنَّيْلِ الذَا يَسُرِ أَنْ هَلُ فِي ذَٰلِكَ

اور جفت اور طاق کی ((اور رات کی جبکه وه بیت رئی ہو ((یقیناً ان (چیزوں) میں

## قَسَمٌ لِّنِي حِجْدٍ أَ

صاحب عقل کے لیے معترضم ہے 🗈

[3] اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہیں یا وہ معدودات جو جفت اور طاق ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دراصل مخلوق کی قتم ہے، اس لیے کہ مخلوق جفت (جوڑا) یا طاق (فرد) ہے۔ اس کے علاوہ نہیں۔ ®

[4] جب آئے اور جب جائے کیونکہ سکیر (چانا) آتے جاتے دونوں صورتوں میں ہوتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ یکمنی کے معنی میں ہے''جب گزر جاتی ہے۔' ﴿ یَکْسُو ﴾ اصل میں یکسُر یُ ہے۔' ﴿ یَکْسُو ﴾ اصل میں یکسُر یُ ہے۔ یا ءکوفواصل آیات کی مناسبت سے حذف کر دیا گیا ہے۔

[5] ﴿ فَالِكَ ﴾ سے مذکورہ مقسم بداشیاء (جن چیزوں کی قسم کھائی گئی) کی طرف اشارہ ہے، یعنی کیا ان کی قسم اہل عقل و دانش کے واسطے کافی نہیں ہے؟ ﴿ حِجْدٍ ﴾ کے معنی ہوتے ہیں، روکنا، منع کرنا۔ انسانی عقل بھی انسان کو غلط کا موں سے روکتی ہے، اس لیے عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے جس طرح اسی مفہوم کے اعتبار سے اسے نُھُینَهُ (روکنا، منع کرنا) بھی کہتے ہیں۔ اس کا جواب قسم یا مقسم علیہ (جس پرقسم کھائی گئی) ﴿ لَکُبُعَتُنَ ثُمَّةً لَتُنْبَعُنُنَ بُعَدَ لَتُنْبَعُنَ بِمَا عَمِلْتُدُو ﴾ "سمعیں ضرور الشایا جائے گا، پھر شمصیں ضرور جتائے جائیں گے جوتم نے عمل کیے، " ہے کیونکہ کی سورتوں میں عقید ہے کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک جواب قسم آگ آئے آئے والے الفاظ ہیں: ﴿ إِنَّ دَبُّ كَا لَيْ الْمِوْصَاحِ ﴾ " بے شک آپ کا رب گھات میں ہے، "

اس کے بعد بہطریق استشہاداللہ تعالیٰ بعض ان قوموں کا ذکر فر مار ہاہے جو تکذیب وعناد کی بنا پر

٠ أيسر التفاسير، الفجر89:3

<sup>2</sup> التغابن 7:64

<sup>3</sup> أيسر التفاسير، الفحر 5:89 و تفسير القاسمي: 5/89

## سُورَةُ الْفُحِ

## اَلُمُ تَرُ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿

کیا آپ نے دیکھانہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیساسلوک کیا تھا؟ ®

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ الَّذِي لَهُ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿

(عاد) ارم جو اونچے ستونوں والے تھے ﴿ جن کے مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی ﴿

ہلاک کی گئی تھیں ۔مقصد اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگرتم ہمارے رسول کی تکذیب ہے باز نہ آئے تو تمھارا بھی ای طرح مؤاخذہ ہوسکتا ہے، جیسے گزشتہ قوموں کا اللہ تعالیٰ نے کیا۔

[6] ان کی طرف حضرت ہود علیلا نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ، ان کا علاقہ عمان اور حضرموت کے درمیان تھا جے دوسرے مقام پر ﴿ بِالْاَحْفَافِ ﴾ (ریتلی جگہبیں) ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ <sup>®</sup> انھوں نے تکذیب کی ، بالآ خراملد تعالیٰ نے سخت ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا جومتواتر سات راتیں اور آ ٹھ دن چلتی رہی اور انھیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ <sup>©</sup>

[7] ﴿ إِدْهَرَ ﴾ عاد سے عطف بیان یا بدل ہے۔ بیقوم عاد کے دادا کا نام ہے۔ان کا سلسلۂ نسب ہے: عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح۔ ﴿ اس كا مقصد بيه وضاحت ہے كہ بيه عادِ أولى بي كا دوسرا نام ہے۔ ﴿ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ (ستونوں والے) سے اشارہ ہے ان کی قوت و طاقت اور دراز قامتی کی طرف \_ علاوه ازیں وه فن تغییر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں یرعظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ ﴿ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ میں دونوں ہی مفہوم شامل ہو سکتے ہیں۔

[8] ان جیسی دراز قامت اور قوت و طاقت والی قوم کوئی اورپیدانہیں ہوئی۔ بیقوم کہا کرتی تھی: ﴿ مَنْ أَشَكُّ مِنَّا قُوَّةً لا ﴾ "جم سے زیادہ کون طاقت ور ہے؟" ®

② الحآقة 69: 6-8 الأحقاف 21:46

<sup>3</sup> الكامل في التاريخ:1/65

<sup>@</sup> حمّ السحده 15:41



## وَتُمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿

اور شمود کے ساتھ جو وادی میں چٹانیں تراشتے تھے ﴿اور فرعون میخوں والے کے ساتھ ﴿

الَّذِيْنَ طَغُوا فِي الْبِلَادِ شُ فَأَكْثَرُوا فِيْهَا الْفَسَادَ أَنَّ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ

وہ جنھوں نے شہروں میں سرکشی کی 🖲 اور ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا ® تب آپ کے رب نے ان پر

رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ أَنَّ إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْبِرْصَادِ أَنَّ فَاهَّا الْإِنْسَانُ إِذَا

عذاب کا کوڑا برسایا® بے شک آپ کارب (مجرموں کی ) گھات میں ہے ® کیکن انسان جو ہے، جب اس کا

مَا ابْتَلْمُهُ رَبُّهُ فَٱكْرَمَهُ وَنَعَّبُهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّنَّ ٱكْرُمُنِ ﴿

ربائ زبائے اوراسے عزت اور نعت دے قوہ کہتاہے کمیرے رب نے مجھے عزت بخش وا

[9] یید حفرت صالح ملیلا کی قوم تھی ، اللہ تعالیٰ نے اسے پھر تراشنے کی خاص صلاحیت وقوت عطا ک تھی حتی کہ بیلوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں تغمیر کریلیتے تھے جبیبا کہ قرآن نے کہا ہے: ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِيْنَ ﴾ ''اورتم بہاڑوں کوتراش کر پُر تکلف مکان بناتے ہو۔''<sup>®</sup>ان کا علاقہ جے بُحر تھا جوشام اور حجاز کے درمیان تھا۔

[10] اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لشکروں والا تھا جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی جنھیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا یا اس سے اس کے ظلم وستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے ہے وہ لوگوں کوسزائیں دیتا تھا۔ ®

[13] ان پرآسان سے اپناعذاب نازل فرما کران کو تباہ و ہرباد، یا نصیں عبرت ناک انجام سے ووچار کر دیا۔ ﴿ فَصَبُّ ﴾ کے معنی بہانے ، ڈالنے کے ہیں ، یہاں اس کے معنی تازیانہ عذاب کی مناسبت سے نازل کرنے یابرسانے کے کیے گئے ہیں۔

[14] تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہاہے اوراس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزادیتا ہے۔

[15] حب الله تعالیٰ کسی کورزق و دولت کی فراوانی عطا فرما تا ہے تو وہ اپنی بابت اس غلوفہمی کا شکار

<sup>149:26:</sup> الشعراء 149:26

٤ فتح القدير، الفحر 89:10

www. Cita ho Stunget.com

## سُورَةُ الْفَجْرِ

وَاهَا َ إِذَا مَا ابْتَلْمَهُ فَقَارَ عَلَيْهِ دِزْقَهُ لَا فَيَقُولُ دَبِّ آهَانَنِ ﴿ وَالْمَا َ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِي الْمَالِيْنِ اللَّهُ اللَّه

یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی تا کیداوراس کی فضیلت:

سنن ابن ماجه میں حدیث ہے:

«خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتَيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ»

''مسلمانوں کے گھروں میں وہ گھرسب سے بہتر ہے جس میں یتیم ہو،اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہواورمسلمانوں کے گھروں میں وہ گھر بدترین ہے جس میں یتیم ہو،اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو'''<sup>®</sup>

بیروایت اگر چیضعیف ہے <sup>© لی</sup>کن اس مفہوم کی تائید کی آ گے آنے والی روایت سے ہو جاتی

٤ سنن ابن ماجه، الأدب، باب حق اليتيم، حديث: 3679

<sup>2)</sup> سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني، حديث: 1637

## وَتَأْكُلُونَ النَّرَاثَ اكْلًا لَيْنًا ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّا جَمَّنَا ﴿ كَلَّ اللَّهُ كَلَّ اللهُ ال اورتم میراث کا سارا مال سمیت کرکھا جاتے ہوہ اورتم مال سے جی بھر کر بیاد کرتے ہوہ ہر گزنیں! اِذَا ذُکَتَ الْاَرْضُ دَكًا دَكًا وَ قَرَجَاءَ دَبَّكِ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفًّا ﴿ اِلْمَاكُ صَفَّا صَفًّا ﴿ وَالْمَاكُ مِنْ وَرَفَتَ مِنْ وَرَفَتَ مِنْ وَرَفَقَ مِنْ وَرَفَقَ مِنْ وَرَفَقَ مِنْ وَرَفَةَ مِنْ وَرَفَقَ مِنْ وَرَفَقَ مِنْ وَرَفَقَ مِنْ وَرَفَقَ مِنْ وَرَفَقَ مِنْ وَرَفَقَ مِنْ وَمِنْ مَنْ مِنْ وَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَ

ہے جو سیح ہے نبی مثلی نے فرمایا:

«أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ»

''میں اور بنتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔''

اور آپ نے اپنی درمیان والی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر اشارہ فر مایا۔  $^{\oplus}$ 

[19] جس طریقے سے بھی حاصل ہو، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے ﴿ لَنَّا ﴾ جمعنی جَمُعًا ، یعنی سارے کا سارا، سمیٹ سمیٹ کر۔

[20] ﴿ جُمُّنًّا ﴾ بمعنى كَثِيُراً "بهت زياده\_"

[21] ﴿ كُلَّ ﴾ ''ہر گزنہیں'' یعنی تھاراعمل ایسانہیں ہونا چاہیے جو مذکور ہوا كيونكه ايك وقت

آنے والا ہے جب .....

[22] کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی، اس طرح سات صفیں ہوں گی جوز بین کو گھیر لیس گی۔اس بیس فرشتوں کی آئے کا بھی ذکر ہے۔اللہ تعالیٰ کس طرح آئے گا؟ اس کی صفات کی طرح، اس کی ذات کی بابت بھی ہم پچھنہیں کہہ سکتے ۔صرف اس کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہم یقین رکھیں گے۔ہم اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، نہ اسے کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دے سکتے ہیں کہا تا کا دے ساتھ تشبیہ ہی دور از کا رتاویل یا تحریف کر کے اس کا انکار

صحيح البخارى، الأدب، باب فضل من يعول يتيمًا ، حديث :6005 وصحيح مسلم، الزهد،
 باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، حديث : 2983 وسنن أبى داود ، الأدب،
 باب في من ضم يتيمًا، حديث :5150

وَجِائِیءَ یَوْمَیانِم بِجَهَنَّمَ لَا یَوْمَیِنِ یَّتَنَکَرُ الْاِنْسَانُ اور اس دن جنم (سانے) لائی جائے گی،اس دن انبان (ایج کروت) یاد کرے گا

## وَ اللّٰٰ كُولِي اللّٰهِ كُولِي اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

## اور یہ یاد کرنااس کے لیے کیونکر (مفید) ہوگا<sup>©</sup>

ہی کر دیا جائے ۔اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کی بابت جو پچھ قرآن یا احادیث میں بیان ہوا ہے اس کے مطابق ان پر بلاتشبیہ و بلا کیفیت ایمان رکھنا سلف کاعقیدہ ہے ۔

جہنم کے لائے جانے کی کیفیت اور مقرب فرشتوں اور انبیاء کی پکار:

## [23] رسول الله مَثَاثِيمُ نِے فرمایا:

«يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ، لَّهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَّعَ كُلِّ زِمَامٍ
 سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَّجُرُّونَهَا»

''اس دن (قیامت والے دن) جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی، ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جواسے کھیچ رہے ہوں گے۔''<sup>®</sup> اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، پس اسے دیکھ کرتمام مقرب فرشتے اور انبیاء گھنوں کے بل گر پڑیں گے اور «یَا رَبِّ نَفْسِی "یَکاریں گے۔ ®

﴿ يَوْمَبِنِ يَّتَنَكُ كُرُ الْإِنْسَانُ ﴾ "اس دن يادكرے كا انسان (اپنے كرتوت)" ﴿ وَالْی لَكُ النِّكُولَى ﴾ "اور كيونكر (مفيد) ہوگاس كے ليے يادكرنا۔" يعنى بيہ بولناك منظر ديكي كرانسان كى آئكھيں كھليں گی اور اپنے كفر ومعاصى پرنادم ہوگا۔ ﴿ يَّتَكُن كُو ﴾ كے معنى يادكرنے يانفيحت حاصل كرنے كے ليے جيں كيونكہ اس كا حاصل كرنے كے ليے جيں كيونكہ اس كا

شعيح مسلم، الحنة و نعيمها، باب جهنم أعاذنا الله منها، حديث: 2842 و جامع الترمذي،
 صفة جهنم، باب ماجاء في صفة النار، حديث: 2573

٤ فتح القدير، الفجر 23:89

## ارْجِعِنَى الى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً ﴿

تواين رب كى طرف چل اس حال مين كرتواس سے رائنى، وه تجھ سے رائنى ®

اصل مفہوم یہاں بھی یہی ہے، وہاں انسان اپنے اعمال اور کوتا ہیوں کو یاد کر کے سخت نادم ہوگالیکن بیندامت وہاں مفیز نہیں ہوگی کیونکہ وہاں کوتا ہیوں کا از الدممکن نہیں ہوگا۔

[24] بیرافسوس اور حسرت کا اظہار اس ندامت کا حصہ ہے جو اس روز فائدہ مندنہیں ہوگ۔ ﴿ لِحَیَاتِیؒ ﴾ میں لام تعلیل کے لیے ہے، یعنی اس زندگی کے لیے نیکیاں کر کے بھیجنا۔ مالام توقیت کے لیے ہے، یعنی اس وقت جب مجھے دنیوی زندگی حاصل تھی، میں نیکیاں کر کے آخرت کے لیے بھیجنا تو آج بیزندامت نہ ہوتی۔

[26] اس لیے کہاس روز تمام اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہوں گے۔ دوسرے، کسی کو اس کے سامنے بارائے دم زنی (چوں بھی کرنے کا حوصلہ ) نہیں ہوگا حتی کہاس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش تک نہیں کرسکے گا۔ ایسے حالات میں کا فروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح وہ اللہ کی قیدو بند میں جکڑے ہوں گے اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، چہ جائیکہ اس کا پچھا ندازہ ممکن ہو۔ یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا لیکن اہل ایمان و طاعت کا حال اس سے بالکل مختلف ہوگا حیسا کہ اگلی آیات میں ہے۔

[28] ﴿ الْمُحِرِقِي إِلَىٰ رَبِّكِ ﴾ "تو لوث اپنے رب كى طرف" يعنی اس كے اجر وثواب اور ان نفتوں كی طرف جواس نے اپنے بندوں كے ليے جنت ميں تيار كى بيں بعض كہتے ہيں كہ قيامت والے دن كہا جائے گا۔ بعض كہتے ہيں كہ موت كے وقت بھى فرشتے خوشخرى ديتے ہيں، اس طرح

## سُيُورَةُ الْفَجْرِ

فَادُخُلُ فِي عِلْدِي ﴿ وَادُخُلُ جَنَّتِي ﴿ فَادْخُلُ جَنَّتِي ﴿

پھرتومیرے بندول میں داخل ہوجا@اورمیری جنت میں داخل ہوجا®

قیامت والے دن بھی اسے بیہ کہا جائے گا جو یہاں مذکور ہے۔ حافظ ابن کثیر رٹرکٹنے نے ابن عسا کر بڑلٹنے کے حوالے سے ایک اچھی وعائقل کی ہے جو حسب ذیل ہے:

«اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةُ، تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ»

''اے اللہ! میں جھے سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ساتھ مطمئن ہو، تیری ملاقات پریقین رکھے، تیرے فیصلوں پر راضی رہے اور تیرے دیے ہوئے پر قناعت کرے۔'' <sup>©</sup>



<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير، الفحر 30,27:89 وتاريخ دمشق لابن عساكر : 117/73

# 

## لاَ أَقْسِمُ بِهِٰذَا الْبَكْدِ أَ وَأَنْتَ حِلًّا بِهِٰذَا الْبَكْدِ ﴿ وَأَنْتَ حِلًّا بِهِٰذَا الْبَكْدِ

میں متم کھا تا ہوں اس شہر ( مکہ ) کی ①اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے ②

[1] اس سے مراد مکہ مکر مہ ہے جس میں اس وقت جب اس سورت کا نزول ہوا ، نبئ کریم سَلَّیْکِمْ کا قیام تھا، آپ کا مولد بھی یہی شہرتھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مولد ومسکن کی قتم کھائی جس سے اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔

[2] اس میں مستقبل کی بابت ایک وعدہ ہے جس میں نبی مُلَّیْنِمْ کے لیے تسلی کا پہلو ہے اور سے اشارہ ہے اس وقت الله تعالیٰ نے نبی مُلَّیْمُ کے لیے اس بلدِ حرام میں قال کو حلال فرما دیا تھا جبکہ اس شہر میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔

## شهرِ مکه کی حرمت:

حدیث میں آتا ہے، نبی مناشر نے فتح مکہ والے دن فرمایا:

«إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُ وَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَجِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدِ قَبْلِي، وَلَمْ يَجِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ، فَهُ وَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يُنقَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يُنقَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يُنقَرُ كَيْدَهُ، وَلَا يُنقَرُ صَيْدُهُ،

''اس شہر کواللہ نے اس دن سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان وزیمن پیدا کیے، پس وہ اللہ کی تھمرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے۔ اور بے شک مجھ سے پہلے کسی ایک کے لیے بھی اس میں قال کرنا حلال نہیں تھا اور میرے لیے بھی اس میں قال کرنا حلال نہیں تھا اور میرے لیے صرف دن کی

#### . سُيُوْرَةُ الْبَلَدِ

ایک ساعت (گھڑی) حلال ہوا تھا، پس وہ اللہ کی تھبرائی ہوئی حرمت سے قیامت کے دن تک حرام ہے۔ نہ اس کا کا نٹا اکھاڑا جائے گا، نہ اس کا شکار بھگایا جائے گا، نہ کوئی اس کی گری پڑی چیز اٹھائے گر وہ (اٹھائے) جو اس کی تشہیر کرے (تا کہ جس کی ہوا سے دیدے) اور نہ اس کی ہری گھاس اکھاڑی جائے گی۔' سیدنا عباس ڈٹٹٹوٹ نے کہا: «یَارَسُولَ اللهِ! إِلَّا الْإِذْ خِرَ، فَإِنَّهُ لِفَیْنِهِمْ وَلِبُیُوتِهِمْ "'اے اللہ کے رسول! سوائے اذخر کے (اس کی اجازت و جیجے)، پس بے شک وہ ان کے لوہاروں کے کام آتی ہے اور ان کے گھروں کے لیے ہے۔'' آپ نے فرمایا: "إِلَّا الْإِلْاذْخِرَ " رسوائے اذخر کے (کہا جا کا اجاسکتاہے)۔'' آپ نے فرمایا: "إِلَّا الْإِلْاذْخِرَ " رسوائے اذخر کے (کہا جا کا ای اسکتاہے)۔'' آپ نے فرمایا: "اِلَّا الْإِلْادُ خِرَ " رسوائے اذخر کے (کہا ہے کا تا جا سکتاہے)۔'' آپ نے فرمایا: "اِللہ اللہ اللہ کے انہ کے انہ کو انہوں کے لیے ہے۔'' آپ نے فرمایا: "اِلَّا الْإِلْادُ خِرَ " وَ اللّٰهُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ کے کہ کام آتی ہے اور ان کے گھروں کے لیے ہے۔'' آپ نے فرمایا: "اِلّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے کام آتی کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے کام آتی کے اللّٰہ کے کہ کام آتی کے اللّٰہ کی کام آتی کے کام آتی کے اس کے اس کے کام آتی کی کام آتی کے کی کام آتی کے کی کام آتی کے کی کام آتی کے کے کام آتی کے کے کام آتی کے کام آتی کے کام آتی کے کے کے کام آتی کے کے کام آتی کے کا کام آتی کے کام آتی کی کے کام آتی کی کے کام آتی کے کام آتی کے کام آتی کی ک

## اورایک حدیث میں ہے:

﴿إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُ لِامْرِي، يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًّا وَّلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدُّ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيْلاَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ﷺ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَ إِنَّما أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّعِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»

'' بے شک مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا، لہذا اگر کوئی شخص اللہ اور آ آخرت کے دن پرائیان رکھتا ہوتو اس کے لیے حلال نہیں کہ مکہ میں خوزیزی کرے۔ اور نہواں سے کوئی درخت کائے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول ٹاٹیٹی کے قبال سے جواز بیدا کرے تو اس سے کہوکہ اللہ نے اپنے رسول کوتو اجازت دی تھی لیکن شمصیں اس نے یہ کرے تو اس سے کہوکہ اللہ نے اپنے رسول کوتو اجازت دی تھی لیکن شمصیں اس نے یہ

اِنْ حَرَايِكِ خُوشبودارگھاس ہے جو بالكل مجورى چھال كى ماشد ہوتى ہے

② صحيح مسلم، الحج، باب تحريم مكة و تحريم صيدها.....،حديث:1353-1353

### www.KitabeQuissert.com

#### سُيُوْرَقُ الْبِكِير

وَوَالِهِ وَّمَا وَلَلَ ﴿ لَقُلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِى كَبَلٍ ﴿ أَيَحْسَبُ

اورتم ہے والد (آدم) کی اوراس کی اولاد کی ﴿ بلاشبهم نے انسان کو بردی مشقت میں پیدا کیا ہے ﴿ کیا وہ مجمتا

أَنْ لَّنُ يَّقُورَ عَلَيْهِ آحَلُ ۗ \$

ہے کہ اس پر کوئی بھی قابونہ یا سکے گا؟ ⑤

اجازت نہیں دی۔ اور مجھے بھی دن میں پچھ وقت کے لیے اجازت ہوئی تھی۔ اور آج اس کی حرمت پھرویسے ہی ہوگئی جیسے کل تھی۔ جوشخص یہاں حاضر ہے، اسے چاہیے کہ غائب کو پینجر پہنچادے۔''<sup>®</sup>

اس اعتبار نے معنی ہوں گے' وَ اَنْتَ حِلُّ بِهِذَا الْبَلَدِ فِي الْمُسْتَفْبَلِ' اے پَغِير!

آپ کے لیے (لڑائی) حلال ہونے والی ہے اس شہر میں۔' بعض نے اس کے معنی کے ہیں کہ

آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ جس کی وجہ سے اس شہر کو خاص عظمت حاصل ہے۔ اس
صورت میں ﴿حِلُّ ﴾ حَالُ کے معنی میں ہوگا۔ ایک تیسرے معنی مُسْتَحِلُّ کے کیے گئے ہیں،
لیمنی آپ سے تعرض کرنے اور آپ کو ایذا پہنچانے کو طلال کر لیا گیا ہے جبکہ یہی کفار مکہ اس شہر میں
جانور تک کا شکار کرنا حلال نہیں سمجھتے۔ اس میں گویا اہل مکہ کی اس شدید عداوت پر تعجب کا اظہار
ہے جوان کو نبی مُنافِیْقِ کے ساتھ تھی۔ بہر حال جو بھی معنی لیے جائیں، یہ جملہ معترضہ ہے۔

[3] کبھش نے اس سے مراد آ دم ملیکا اور ان کی اولا دلی ہے ادر بعض کے نز دیک بیرعام ہے، ہر باپ اور اس کی اولا داس میں شامل ہے۔

[4] اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدا کد سے معمور ہے۔ امام طبری و طلق نے اس مفہوم کو اختیار کیا ہے۔ بیجواب قتم ہے۔ ©

[5] کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہیں؟

صحیح البخاری، العلم، باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب، حدیث: 104و صحیح مسلم، الحج،
 باب تحریم مکة و تحریم صیدها.....، حدیث: 1354

<sup>2</sup> تفسير الطبرى، البلد 4:90

#### www.Klobosupnat.com

#### سُوُرَةُ الْسَلَد

يَقُولُ آهْلَكْتُ مَالًا لَّبُكًّا ﴿ لَيَحْسَبُ آنَ لَّهُ يَرَكُمْ آحَكُ ﴿ اَلَهُ نَجْعَلْ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، کیا وہ سجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ ﴿ کیا ہم نے

لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿ وَهَارَيْنَهُ النَّجُدَيْنِ ﴿

اسے دوآ تکھیں نہیں دیں؟ ﴿ اورزبان اور دو بونث؟ ﴿ اور بَم نے اسے دونوں رائے سمجھا دیے ﴿

[6] ﴿ لُبُكًّا ﴾ كثير، دُهير، يعني دنيا كے معاملات اور فضوليات ميں خوب بيبيه اڑا تا ہے، پھر فخر کے طور پرلوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے۔

[7] اس طرح الله تعالى كى نافر مانى ميس مال خرچ كرتا باور سمجتنا ب كدكونى اسد و كيف والا نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس پر وہ اسے جزا دے گا۔ آ گے اللہ تعالیٰ ایے بعض انعامات کا تذکرہ فرمار ہاہے تا کدایے لوگ عبرت پکڑیں۔

[8] جن سے بیدد بکتا ہے۔

[9] زبان سے وہ بولتا اور اپنے مافی الضمیر (ول کی بات) کا اظہار کرتا ہے۔ ہوٹوں سے وہ بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے۔علاوہ ازیں وہ اس کے چیرے اور منہ کے لیے خوب صورتی کابھی ماعث ہیں۔

[10] نیر کا بھی اور شر کا بھی۔ ایمان کا بھی اور کفر کا بھی۔سعادت کا بھی اور شقاوت کا بھی، جیسے فرمايا: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ٱمَشَاجٍ ﴾ نَبْتَايِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَايْكُهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُوْرًا ﴾ ' بِ شك بم نے انسان كومخلوط نطف سے پيدا كيا، بم اسے آ زمانا چاہتے ہیں، چنانچے ہم نے اس کو سننے، دیکھنے والا بنادیا۔ ہم نے اس کوراستہ ہتلا دیا ہے، اب وہ شکر گزار بن جائے یا ناشکرا۔''<sup>®</sup> نَجُد کےمعنی میں''اونچی جگہ''۔اس لیے بعض نے بیرتر جمہ کیا ہے''ہم نے انسان کی (ماں کے ) دو پہتانوں کی طرف رہنمائی کر دی'' یعنی وہ عالم شیرخوارگ میں ان سے اپنی خوراک حاصل کرے۔لیکن پہلامنہوم زیادہ صحح ہے۔

① الدمر 2:76-3

### www.KitaboSunnat.com سُوْرَةُ الْسَكِين

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ أَنُّ وَمَآ آدُرلكَ مَا الْعَقَبَةُ أَنْ فَكُّ رَقَبَةٍ أَنْ

پیروه گھاٹی پرسے ہوکرنہیں گز را©اور آ بکوکیامعلوم کہوہ دشوارگھاٹی کیاہے؟ ®وہ ہے کسی انسان کوغلامی سے چیٹر انا ®

ہے۔ یہ جملہ یہاں استفہام جمعنی انکار (نفی) کے مفہوم میں ہے، یعنی «أَ فَلَا ا قُتَحَمَ الْعَقَبَةَ ؟ » '' کیا وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا؟'' مطلب ہے نہیں ہوا۔اور بعض کے نز دیک بیہ هَلَّا (برائے تحضیض ، رغبت دلانے ) کے معنی میں ہے۔ پس کیوں نہیں داخل ہوا وہ گھاٹی میں ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے گھاٹی کوعبور کیوں نہیں کیا؟ اور بعض کے نزدیک میر ﴿ فَلَا ﴾ ہی ہے۔ اور لَمُ کے معنیٰ میں ہے، وہ گھائی میں داخل نہیں ہوا۔ لا ماضی پر داخل ہو کر دہی عمل کرتا ہے جو کہ مستقبل (مضارع) بِهِ كُرْتَا جِ جِيْبِ ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ "ج، يعن «لَمْ يُصَدِّقْ وَلَمْ يُصَلِّ» "نه تو اس نے تقید بیق کی اور نہ نماز پڑھی۔' ® ہبر حال اس صرفی ونحوی بحث سے قطع نظریہ ایک مثال ہے اس محنت ومشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کوشیطان کے وسوسوں اورنفس کے شہوانی تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے، جیسے گھاٹی پر چڑھنے اوراسے عبور کرنے کے لیے سخت جدو جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ (3 اس کو استفہام یا تحضیض کے مفہوم میں لینے کا مطلب بھی یہی ہے کہاس میں انسان کواس بات کی ترغیب ہو کہ وہ نفس کے تقاضوں اور شیطان کے وسوسوں کونظرا نداز کر کےاللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اوراللہ کے دیے ہوئے مال کوان امور خیر برخرچ کرے جن کا تذکرہ آگے آرہاہ۔

[13]مقروض كوقرض سے نجات ولا دینا بھی ایک گونہ ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ ہے:

غلام آزاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے، نبی مُثَاثِیم نے فرمایا:

<sup>(</sup>i) القيامة 31:75

٤) فتح القدير، البلد 11:90 والتفسير المنير، البلد 11:90

③ فتح القدير، البلد 11:90

#### www.KitaboSunnat.com

## سِيُؤرَةُ الْبَكِي

﴿أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُّسْلِمًا، اِسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِّنْهُ عُضْوًا مِّنَ النَّارِ»

'' جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، الله تعالی اس کے ہر عضو کو غلام کے ہر عضو کے عرض کے عرض کے عرض دوز خ ، کی آگ ہے آزاد کر دے گا۔'' ®

«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَّحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِّثْلَيْهِ صَدَقَةٌ»

''جس نے کسی ننگ دست کومہلت دی، تو ادائیگی کی مدت آنے تک اے روزانہ (اتنی رقم جواس نے قرض دی) صدقہ کرنے کا اجر ملے گا اور مدت ادائیگی آنے کے بعد مزید مہلت دے گا، تواہے روزانہ اس ہے دُگنا اجر ملتارہے گا۔'' ®

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، العتق، باب في العتق و فضله، حديث : 2517

<sup>(2)</sup> سلسلة الأحاديث الصحيحة، للأ لباني، رقم:1553

ان سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، حديث:86، ج: ١،ص:126

www.Kitaba

#### سُوُرَةُ الْسَكَ

اَوْ اِطْعُمْ فِيْ يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ يَتِيْمًا ذَا مَقُرَبَةٍ ﴿ أَوْ مِسْكِيْنًا بھوک والے دن کھانا کھلانا ﴿ کسی رشتے دار یکتیم کو ﴿ یا کسی خاک نشین ذَا مَثْرَبَةٍ ﴿ ۞ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَتُوَاصَوا بِالصَّبْرِ مسكين كو 1 پهر وه ان لوگول ميل شامل مو جو ايمان لائے اور انھوں نے باہم صبركى وصيت كى

## وَتُواصُوا بِالْبَرُحَيَةِ أَهُ

## اور باہم رحم کرنے کی وصیت کی 🕝

ایک اور حدیث میں نبی مُنْافِیْنِ نے فرمایا:

«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ»

''جس نے کسی ننگ دست کومہلت وی یا اس سے اس کا قرض ہی معاف کر دیا،تو اللہ

تعالیٰ اس کو( قیامت کے دن ) اپنے سائے میں جگہ دے گا۔''<sup>®</sup>

ان احادیث ہے قرض دینے کی ،مقروض ( ٹنگ دست ) کومہلت دینے کی یا قرض معاف ہی کر دینے کی فضیلت واضح ہے۔ ایک اسلامی معاشرے اور سودی معاشرے کے درمیان یمی ایک واصح امتیاز ہے۔

[14] ﴿ مَسْغَبَةٍ ﴾ مَرَحاعَةٍ ( بجوك ) ، ﴿ يَوْمِرِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ " بجوك والي دن ـ "

[15] ﴿ يَتَنِيبًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ '' يتيم رشة دار'' يتيم كي كفالت ويسے ہى بڑے اجر كا كام ہے،

لیکن اگروہ رشتے داربھی ہوتو اس کی کفالت کا اجربھی دگنا ہے۔ایک صدیقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔

﴿ ذَا مَنْتُرَبَاقٍ ﴾ ''مٹی والا' ' یعنی جوفقر وغربت کی وجہ ہےمٹی (زمین) پریڑا ہو، اس کا

گھر باربھی نہ ہو۔مطلب پیہ ہے کہ کسی گردن کو آ زاد کر دینا،کسی بھو کے کو، رشتے واربیتیم کو پامسکین

کو کھانا کھلا وینا، بیہوشوارگز ارگھاٹی میں واخل ہونا ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے چے کر

جنت میں جا پنچے گا۔

[17] اس سے معلوم ہوا کہ نہ کورہ اعمالِ خیراسی وقت نافع اور اخروی سعادت کا باعث ہوں

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، الزهد ، حديث:3006

## سُوُرَةُ الْبَلَدِ

اُولِیِكَ اَصْحٰبُ الْمَیْمَنَةِ ﴿ وَالَّذِیْنَ كَفُرُوا بِالْیِنَا هُمْمِ وَيَ لَوْلُ وَالَّذِیْنَ كَفُرُوا بِالْیِنَا هُمْمِ وَی وَی لُولُ وَاکْ وَاکْ وَی وَی

أَصْحُبُ الْمَثْنَكَةِ ﴿ عَلَيْهِمُ نَازٌ مُّؤْصَلَةً ۞

بائیں ہاتھ والے ہیں ®ان پر (ہرطرف سے )بند کی ہوئی آگ ہوگی ®

گے جب ان کا کرنے والا صاحب ایمان ہوگا۔ ﴿ وَتُواصُواْ بِالصَّبُرِ ﴾ ''وصیت کی انھوں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو کرنے کی۔'' ﴿ وَتُواصُواْ بِالْمُدْحَمَدَةِ ﴾ ''وصیت کی انھوں نے ایک دوسرے کو رحم کرنے کی۔'' اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔

[20] ﴿ مُّوْضَدَةً ﴾ كِ معنى بين، مُعُلَقَةُ (بندى مونى)، يعنى ان كوآ ك مين وال كر جارول طرف سے بندكر ديا جائے گاتا كه ايك توآگ كى بورى شدت وحرارت ان كو پنچے ـ دوسرے وہ بھاگ كركہيں نہ جائيس ـ



### ww.Kitabananatacom

### مورم الكريس

| المُتَوَةُ الْكَتِينِ اللهِ الهِ ا |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| نِ وَضُحْهَا أَنْ وَالْقَبِرِ إِذَا تَلْهَا أَنْ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا أَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وَالشُّهُ    |
| کی دھوپ چڑھنے کی قتم ﴿ اور چاند کی جب وہ اسکے بیچھے آتا ہے ﴿ اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سورج اورا    |
| إِذَا يَغْشُهَا ﴾ وَالسَّبَآءِ وَمَا بَنْهَا ﴿ وَالْأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وَالنَّيْلِ  |
| ق اوررات کی جب وہ اے ڈھانپ لیتی ہے ﴿ اور آسان کی اورجس نے اسے بنایا ﴿ اورز مین کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وکھا تا ہے ( |
| مَا عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |

وما طحمها ﴿ ونفسٍ وَّما سوِّتها ﴿ فَالْهِمَهَا فَجُورِهَا وَتَقُونُهَا ﴿ وَالْهِمَا اللَّهِ عَلَّمُ ا

اورجس نے اسے بچھایا ®اور (انسانی) نفس کی اورجس نے استے تھیک بنایا ﴿ پھرا کی بدی اوراس کا تقوی اس پر البهام کیا ®

- [1] ﴿ وَضُعْهَا ﴾ ''اوراس کی روثنی کی'' یااس کی دھوپ کی یا مطلب ضحی ہے دن ہے، لیعنی سورج کی اور دن کی قشم۔
  - [2] جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہوجسیا کہ پہلے نصف مہینے میں ایسا ہوتا ہے۔
- $^{\odot}$ یا تاریکی کو دورکرتا ہے ۔ ظلمت کا پہلے ذکر تو نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کرتا ہے ۔  $^{\odot}$ 
  - [4] سورج كودُ هانپ لے اور برسمت اندهرا چھا جائے۔
- [5] اس معنی کی روسے ﴿ مَا ﴾ بمعنی مَنُ (الَّذِيُ جِس نے ) ہوگا ۔ اور بعض کے نز دیک ﴿ مَا ﴾

مصدریہ ہے،اس اعتبار سے معنی ہول گے دفتم ہے آسان کی اوراس کے بنانے کی۔''

[6] اس میں بھی ﴿ مَا ﴾ کے وہی دونوں معنی کیے گئے ہیں جو پہلے ذکر ہوئے، لیعنی''قتم ہے

ز مین کی اوراس ذات کی جس نے اسے بچھایا''یا' دفتم ہے زمین کی اوراس کے بچھانے کی۔''

[7] يہال بھي ﴿ مَا ﴾ بمعنى (الَّذِيُ "جس نے") ہے يا ﴿ مَا ﴾ مصدريه ہے۔اور درست كرنے

كامطلب ہے، اے متناسب الاعضابنايا، بے ڈھبااور بے ڈھنگانہيں بنايا۔

[8] البهام یاالقا کرنے کا مطلب یا تو بیہ ہے کہ آخیں اچھی طرح سمجھا دیا اور آخیں انبیاء میاتی اور

① فتح القدير، الشمس91:3

### مِوْرَةُ الشَّهْسِ

قَلُ أَفْلَحَ مَنْ زَكْهَا ﴿ وَقَلْ خَابَ مَنْ دَسُهَا ﴿ كَنَّبَتُ تَمُودُ وَقَلْ خَابَ مَنْ دَسُهَا ﴿ كَنَّبَتُ تَمُودُ وَقَلْ خَابَ مَنْ دَسُهَا ﴿ كَنَّبَتُ تَمُودُ وَقِي قَالَ لَهُمْ اللهِ عَلَيْ مِرَثَى بِطَغُولِهَا ﴾ يعينا فلاح إلى الله عَلَيْ اللهِ مَا قَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ

# اللهِ وَسُقِيهاً اللهِ

### ( کی حفاظت کرو)اوراس کو یانی پلانے کی®

آ سانی کتابوں کے ذریعے سے خیروشر کی پہچان کروا دی یا مطلب ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیراورشر، نیکی اور بدی سے اجتناب کریں۔ میں خیراورشر، نیکی اور بدی کاشعور و دیعت کر دیا، تا کہ وہ نیکی کواپنا کیں اور بدی سے اجتناب کریں۔ [9] ﴿ مَنْ ذَکّلُها ﴾ ''جس نے اس (نفس) کا تزکیہ کیا'' یعنی اسے شرک سے، معصیت سے اورا خلاقی آلائشوں سے یاک کیا، وہ اخروی فوز وفلاح سے ہمکنار ہوگا۔

[10] ﴿ مَنْ دَسِّمهَ ﴾ ''جس نے نفس کودبادیا' یعنی گراہ کرلیا، وہ خسارے ہیں رہا۔ دَسَّ، تدسیس سے ہے جس کے معنی ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز ہیں چھپا دینا۔ ﴿ دَسِّمهَ ﴾ کے معنی ہوں گے جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ مشہور نہیں کیا۔ یاس کودبادیا، یعنی نیکی کی فطری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی بجائے ان کو دبا دیا۔ یوں بیلفظ یہاں تزکیے کے بالمقابل اس کے خالف مفہوم میں استعال ہوا ہے، اس لیے اس مفہوم کو اداکرنے کے لیے بعض نے ترجمہ کیا: ''جس نے اسے ناپاک رکھا' یا ''اسے خاک میں طادیا'' یا'' اے آلودہ کیا' وغیرہ۔

[11] ﴿ بِطَغُولِهِمَآ ﴾''اپنی سرکشی کی وجہ ہے۔''طُغُیّان، وہ سرکشی جوحد سے تجاوز کر جائے۔ اس طغیان نے آخیس تکذیب پر ہ مادہ کیا۔

[12] جس کا نام مفسرین قدار بن سالف بتلاتے ہیں۔اس نے ایسا کام کیا کہ بیر کیس الاشقیاء بن گیا،سب سے بڑاشتی (بد بخت)۔

[13] اس او تننی کوکوئی نقصان نہ پہنچائے ، اسی طرح اس کے لیے پانی پینے کا جودن ہو، اس میں

ww.KitabaQuagat.com

# فَكُنَّابُوهُ فَعَقَرُوهَا مَّ فَكَامُكُمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمُ بِنَا

۔ پھرانھوں نے اس کوجیٹلا یا اوراونٹنی کو مارڈ الا توان کےرب نے ان کے گناہ کی وجہ سےان پر تباہی ڈ ال کرسب کا

فَسُوْمِهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبِهَا قَ

صفایا کرویا ۱۱۰ اوروه اس (تبایی) کے انجام سے نہیں ڈرتا ®

بھی گڑ ہوا نہ کی جائے۔اونٹنی اور قوم ثمود دونوں کے لیے یانی کا ایک ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا۔ ا ونٹنی کی حفاظت کی تاکید کی گئی لیکن ان ظالموں نے بروانہیں کی۔

برائی پرنکیرنه کرنے والی قوم برائی میں شریک سمجھی جائے گی:

[14] یدکام ایک ہی شخص قدار نے کیا تھالیکن چونکہ اس شرارت میں قوم بھی اس کے ساتھ شریک تھی،اس لیےاس میں سب کو برابر کا مجرم قرار دیا گیا اور تکذیب اورانٹنی کی کوچیس کا شخے کی نسبت بوری قوم کی طرف کی گئی جس سے بیاصول معلوم ہوا کہ ایک برائی کا ارتکاب کرنے والے اگر چندایک افراد ہوں کیکن پوری قوم اس برائی پر کمیر کرنے کی بجائے اسے پیند کرتی ہوتو اللہ تعالیٰ کے ہاں بوری قوم اس برائی کی مرتکب قرار پائے گی اور اس جرم یا برائی میں برابر کی شریک سمجھی جائے گی۔ ﴿ فَكَ مُعَكَدُ مِعَكَيْهِمْ ﴾ ''ليس تابي وال دي ان پر'' يعني ان كو ہلاك كر ديا اوران پر سخت عذاب نازل کیا۔ ﴿ فَسَوَّامِهَا ﴾ ''پس برابر کر دیا ان کو'' لینی اس عذاب میں سب کو برابر کر دیا،کسی کونبیں چھوڑا، چھوٹے بڑے،سب کونیست و نابود کر دیا گیا۔ یا زمین کوان پر برابر کر دیا، بیخی سب کونته خاک کر دیا۔

[15] الله تعالیٰ کوییڈ رنہیں ہے کہ اس نے انھیں سزا دی ہے تو کوئی بڑی طافت اس کا اس سے بدلہ لے گی۔ وہ انجام سے بےخوف ہے کیونکہ کوئی الیں طاقت نہیں ہے، جواس سے بڑھ کریا اس کے برابر ہی ہو، جواس سے انقام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔

### سُيُوْرَةُ الَّيْلِ

# الله الرّحيني الله الرّحيني الرّحيني الرّعيني الرّحيني الرّعيني ا

پیدا کیا ہے ﴿ بینک تماری کوشش (باہم) مختلف ہے ﴿ پھر جس نے (الله کی راہ میں) دیا اور ڈرتا رہا ﴿ وَصَلَّ قَلَ مِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

اوراس نے نیک بات کی تقدیق کی ﴿ تو یقینا سے ہم آسان (راہ) کی تو فیق دیں گے ﴿

- [1] افق پرچھاجائے جس سے دن کی روشی ختم اور اندھیرا ہوجائے۔
  - [2] رات کا ندهیراختم اور دن کا اجالا پھیل جائے۔
- [3] یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی کیونکہ مرد وعورت دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ﴿ مَا ﴾ موصولہ ہے، بمعنی الَّذِيُ '' جس نے''
- [4] کوئی اجھے عمل کرتا ہے جس کا صلہ جنت ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کا بدلہ جہنم ہے۔ یہ جواب قتم ہے۔ شَتْی شَتِیُت (مختلف) کی جمع ہے، جیسے مَرِیُض کی جمع مَرُضٰی ہے۔
  - [5] خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا اور اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے محارم سے بچے گا۔
- [6] یاا چھے صلے کی تصدیق کرے گا، لیعنی اس بات پریقین رکھے گا کہ انفاق اور تقوٰ می کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عمدہ صلہ ملے گا۔
- [7] یُسُری (آسان) کا مطلب نیکی اور اَلْحَصَلَةُ الْحُسَنی (الچھی خصلت) ہے، لینی ہم اس کو نیکی واطاعت کی توفیق دیتے اور ان کواس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔مفسرین کہتے ہیں کہ بیآ یت حضرت ابو بکرصدیق ڈٹائٹؤ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جھوں نے چھ غلام آزاد کیے

www.Kitabogumat.com

### سُوْرَةُ الَّيْلِ

# وَ آمًّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغُنَّى ﴿ وَكُنَّابَ بِالْحُسْنَى ﴿

لیکن جس نے تنجوی کی اور پروا نہ کی ®اور اس نے نیک بات کو جھٹاایا ®

# فَسَنْيَشِرُهُ لِلْعُسُرِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### تواہے ہم تنگی کی (راہ کی ) سہولت دیں گے ®

جنمیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے بخت اذبت دیتے تھے۔  $^{\scriptsize{\textcircled{1}}}$ 

[8] الله تعالى كى راه ميس خرج نبيس كرے كا اور الله كے حكم سے بے پروائى كرے گا۔

[9] یا آخرت کی جزااور صاب کتاب کا انکار کرے گا۔

﴿اعْمَلُوا فَكُلُّ مُّيسَرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ
 فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ
 فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ

" تم عمل کرو، ہر مخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو اہل سعادت سے ہوتا ہے، اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اہل شقاوت سے ہوتا ہے، اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل آسان کردیے جاتے ہیں۔"®

قتح القدير، الليل 7:92 ۞ تفسير ابن كثير، الليل92:10

 <sup>(</sup>٥) صحيح البحارى، التفسير، باب: ﴿ فَسَنَّيْسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿ )، حديث: 4949

www.KilabaSunrat.com

### سُوْرَةُ الَّيْلِ

وَمَا يُغْنِىٰ عَنْهُ مَالُهُ ٓ إِذَا تَرَدُّى شَ إِنَّ عَلَيْنَا لَلُهُلَى ﷺ وَمَا يُغُنِىٰ عَنْهُ مَالُهُ ٓ إِذَا تَرَدُّى شَ إِنَّ عَلَيْنَا لَلُهُلَى ﷺ وَرَبِهِ وَمَا يَعْفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ

بیطان میں بردا بد بخت ہی داخل ہوگا® جس نے جھٹلا یا اور منہ بھیرا®

[11] جب جہنم میں گرے گا تو پیمال، جے وہ خرج نہیں کرتا تھا، کچھ کام نہ آئے گا۔

[12] حلال اورحرام، خیر اورشر، ہدایت اور صلالت کو واضح اور بیان کرنا ہمارے ذہبے ہے (جو کہ ہم نے کر دیا ہے )۔

[13] دونوں کے مالک ہم ہی ہیں، ان میں جس طرح جا ہیں تصرف کریں، اس لیے ان دونوں کے یا ان میں سے کسی ایک کے طالب ہم ہی سے مانگیں کیونکہ ہر طالب کوہم ہی اپنی مثیت کے مطابق دیتے ہیں۔

### مُرجه کے استدلال کی تر دید:

www.Kitab@iangat.com

### سُوُرَةُ الَّيْل

وسيجنبها الْاَثْقَى ﴿ النَّنِى يُؤُرِّنَ مَا لَهُ يَتَزَكَّى ﴿ وَمَا لِلْحَيِا الرَّاقَى ﴿ الْرَاسِ رَسَى كَا كُولَ الرَّاقِ اللهِ الْرَاقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

1021

وَلَسُونَ يُرْضَى ﴿

اوریقیناًوہ (اللہ) جلداس ہے راضی ہوگا 🗈

دخول عارضی ہوگا۔''<sup>®</sup>

[17] جہنم سے دور رہے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔

[18] جواپنا مال اللہ تعالی کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تا کہ اس کا نفس بھی اور اس کا مال بھی پاک ہوجائے۔

[19] بیسابقہ جملے ہی کی وضاحت ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جوخرج کرتا ہے تو وہ احسان کا بدلہ اتار نے کے لیے نہیں خرچ کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کرخرچ کرتا ہے تا کہ اس کا تزکیہ ہوجائے۔اگلے جملے میں بھی اس بات کی مزید وضاحت ہے۔

[20] اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت میں اس کے دیدار کے لیے خرچ کرتا ہے۔

[21] یا وہ (بندہ) راضی ہو جائے گا، لینی جوشخص ان صفات کا حامل ہوگا، اللہ تعالی اسے جنت کی تعمین اور عزت وشرف عطا فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے بلکہ بعض نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ بیآ یات حضرت ابو بکر صدیق والٹی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، تاہم معنی ومفہوم کے اعتبار سے بیعام ہیں۔ جوبھی ان صفاتِ عالیہ سے متصف ہوگا، وہ بارگاہ اللی میں ان کا مصداتی قراریائے گا۔

① فتح القدير، الليل 92:15-16

### سُوِّرَةُ الشُّحٰي



# وَالضُّخِي لَ

### دن چڑھے کی قشم! D

ایک مرتبہ نبی طالیم ایمار ہو گئے دو تین را تیں آپ نے قیام نہیں فرمایا ، ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے گئی: «یَامُحَمَّدُ! إِنِّی لَأَرْجُو أَنْ یَّکُونَ شَیْطَانُكَ قَدْ تَرَکَكَ ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكُ مُنْذُ لَیْلَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثًا » ''اے محمد (طَالِیم)! معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، دویا تین را توں سے میں دکھر ہی ہول کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔'' جس پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرما ئیں۔ شیعورت ابولہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ ® یہ عورت ابولہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ ®

[1] ضُعنی (جاشت) اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج بلند ہوتا ہے۔ یہاں مراد بورا دن ہے۔

# حاشت كى نماز، ابميت، تعدادِ ركعات اور فضيلت:

چاشت کے وقت بھی نبی مُلَافِئِ سے نقل نماز پڑھنے کا جُبوت ہے، چنانچہ ابن ابی لیکی رشائند بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ام ہانی وٹافٹا کے سواکسی نے بیخرنہیں دی کہ انھوں نے رسول اللہ مُلَافِئا کو ضحیٰ (چاشت) کی نماز پڑھتے دیکھا، ام ہانی وٹافٹا نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ مُلَافِئا نے میرے گھر میں منسل فرمایا اور آٹھ رکعتیں پڑھیں، میں نے الیی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے آپ کو (پہلے) جھی نہیں دیکھا، تاہم آپ نے رکوع وجود پورے کیے۔ ﴿

ای طرح نبی مناتیا ہے اپنی اُمت کو بھی چاشت کے نفل پڑھنے کی تاکید فرمائی ، جیسے حضرت

صحيح البخارى، التفسير ، باب قوله : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلْ ﴾، حديث :4950

قتح البارى:8/710

<sup>3</sup> صحيح البخاري، التقصير، باب من تطوع في السفرفي غير .....، حديث: 1103

www.Kitabaguestat.com

### سُوِّرَةُ الصَّحٰى

ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں:

﴿أَوْصَانِى خَلِيلِى ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحٰى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ»

''میرے فکیل رسول اللہ عَالَیْمُ نے مجھے تین چیزوں کی نصیحت کی: ہر مہینے تین روزے رکھنے، دورکعت چاشت کی نماز اورسونے سے پہلے وتر اداکر لینے کی۔'' ® اس سے معلوم ہوا کہ چاشت کی نماز دورکعتوں سے لئے کر آٹھ درکعات تک ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ چاست کی تمار دور معنوں سے لیے کرا کھ ربعات تا ہے۔ دودوکر کے جتنی رکعات پڑھ سکتا ہو پڑھ لے۔ چاشت کی نماز کی فضیلت میں رسول الله مَنْ لَيْمَامْ

نے فرمایا:

«يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَالْمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ
 صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ
 صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ،
 وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ، رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى

''تم میں سے ہرآ دی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ذہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے۔ پس ہرا یک بار سُبُحانَ اللهِ (الله پاک ہے) کہنا صدقہ ہے، ہر بار الله پاک ہے) کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ (الله کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں) کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اَللهُ أَكُبَرُ (الله اللهُ (الله کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں) کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اَللهُ أَكُبَرُ (الله سب سے برا ہے) کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور ان کے مقابلے میں چاشت کی وہ دورکعتیں کفایت کر جاتی ہیں جوکوئی انھیں ادا کرتا ہے۔ ®

<sup>(</sup> صحيح البحاري، الصوم ، باب صيام البيض ثلاث عشرة ..... حديث: 1981

٤ صحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضخي .....، حديث: 720

www.Ki3th Sannat.com

### شِوْرَةُ الصُّحٰي

وَالَّيْلِ اِذَا سَلْجِي ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَى ﴿

اور رات کی جب وہ چھاجائے © (اے نبی!) آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ®

وَلَلْإِخِرَةُ خَلْيُ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴿ وَلَسُوْنَ يُعْطِيكُ رَبُّكَ اللَّهُ وَلَكُونَ يُعْطِيكُ رَبُّكَ

اور یقیناً آپ کے لیے آخرت، دنیا سے بہتر ہے ، اور جلد آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا

فَتُرْضَى ﴿ اللَّهُ يَجِدُكُ يَتِيبًا فَالْوَى ﴿

كه آپراضى موجاكيس ك @ كياس في آپكويتيم نه پايا، چرشمانا ديا @

[2] ﴿ سَلَجَى ﴾ كے معنی ہیں سَكَنَ، جب ساكن ہو جائے، یعنی جب اندھیرا مكمل چھا جائے كيونكه اس وقت ہر چيز ساكن ہو جاتی ہے۔

[3] جیسا کہ کا فرسمجھ رہے ہیں۔

[4] اس لیے کہ آخرت میں اللہ تعالی نے آپ کو جوعزت و رفعت عطا فرمانی ہے اور جن نعتوں اور کرامتوں سے نواز نا ہے ، و نیا میں اس کا نصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے دوسر بے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ د نیا میں آئندہ احوال آپ کے پہلے احوال سے بہتر ہوں گے اور آپ کے احترام و وقار میں روز بروز اضافہ ہوگا، اس لیے آپ میر گمان نہ کریں کہ میں آپ سے ناراض ہوں بلکہ ہر نیا سورج آپ کی عظمت و بلندی کی نوید لے کربی طلوع ہوگا۔ دونوں مفہوم، معانی کے اعتبار سے صحیح ہیں۔

[5] اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا اجروثواب مراد ہے۔اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جوآپ کواپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے ملے گا۔

[6] باپ کے سہارے سے بھی آپ محروم تھے، ہم نے آپ کی دست گیری اور چارہ سازی کی۔ اور آپ پہلے اپنے داداعبدالمطلب کی کفالت میں رہے۔ داوا کی وفات کے بعد، جبکہ آپ کی عمر 8 سال تھی ، اپنے چچا ابوطالب کی کفالت میں آگئے اور انھوں نے کفالت کا حق اس طرح اداکیا کہ نبوت کے بعد آپ کے حمایت اور مددگار بھی بنے رہے۔

### www.KitabaGusakacom

### سُورَةُ الصُّحٰي

# وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَاٰى ۞ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَاغُنٰى ۞

اورآ پکوناداقفِ راه پایا، پھر ہدایت بخش ﴿ اورآ پ کوننگ دست پایا، پھر مال دار کردیا ®

[7] آپ کو دین،شریعت اورایمان کا پیته نہیں تھا، ہم نے آپ کوراہ یاب کیا، نبوت سے نوازا اور کتاب نازل کی ورنہاس ہے قبل آپ ہدایت کے لیے سرگرداں تھے، جیسے دوسرے مقام پراللہ تعالیٰ ن فرمايا: ﴿ مَا كُنْتَ تَدُرِي مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ نُوْرًا نَهْدِي بِهِ مَن تَشَاعُ مِنْ عِبَادِناً ﴿ ﴾ " بِهِلَ آپ بين جائے تھے كه كتاب كيا اورا يمان كيا ہے؟ ليكن ہم نے اسے نور بنایا،ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔''<sup>®</sup> ﴿ ضَالاً ﴾ كےمفسرين اورمترجمين نے مختلف معنی كيے ہيں ليكن مآل سب كا ايك ہى ہے۔ مثلًا: جویائے راہ،راہ حق سے ہٹا ہوا، راہ ہدایت سے بے خبریا غافل، گم کردہ راہ وغیرہ۔ان سب کامفہوم وہی ہے جو'' ناواقف راہ'' کا ہے، بیعنی جس کے اندر حق کی جستی اور طلب تو ہولیکن وہ ایسے دوراہے یا چوراہے پر کھڑا ہو جہاں اسے معلوم نہ ہو کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے تا کہ میں منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔آپ کی میے گم شنگی راہ اس وفت ختم ہوئی جب وجی نے راستے کی وضاحت اور منزل کی نشاندہی کر دی ،اس لیے مذکورہ تراجم میں ہے کسی ترجے ہے بھی آپ کی تنقیص شان نہیں ہوتی جیبا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں کیونکہ نبوت سے قبل آپ کی زندگی کی بابت خود قر آن کہدر ہاہے کہ آپ کو کتاب وا بمان کاعلم نہیں تھا ،اس حقیقت کوقر آن نے یہاں ﴿ ضَآلاً ﴾ سے اور مترجمین نے مٰدکورہ تراجم سے تعبیر کیا ہے۔

[8] ﴿ فَأَغْنَى ﴾ ''پِس اس نے غنی ( تو نگر ) کر دیا۔'' تو نگر کا مطلب ہے، اینے سوا آپ کو ہر ایک سے بے نیاز کردیا، پس آپ فقر میں صابراور غِنلی (تو تگری) میں شاکررہے۔

اصل تو نگری دل کی تو نگری ہے:

جیسے خود نبی اکرم مُنافیظ کا بھی فرمان ہے:

الشورى52:42

### سُوْرَةُ الضَّحٰي

# فَامَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقُهُرُ ﴿ وَامَّا السَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ أَنَّ

لبذا آپ يتيم پر تختی نه کريں ﴿اور سوالی کو نه جھڑكيں ﴿

# وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَيَّثُ أَنَّ

اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہیں 🛈

«لَيْسَ الْغِنْي عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنْي غِنَى النَّفْسِ»

'' تو نگری ساز وسامان کی کٹرت کا نام نہیں ہے، اصل تو نگری دل کی تو نگری ہے۔''<sup>®</sup>

آپ کی تو نگری بھی اس بے نیازی کی مظهرتھی ورندسب جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی نہایت سادہ اورعسرت کی تھی، نہ کہ امیراندشان وشوکت اور شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ کی۔

[9] بلکداس کے ساتھ نرمی واحسان کا معاملہ کریں۔

[10] اس سے بختی اور تکبر نہ کریں، نہ درشت اور تلخ لہجہ اختیار کریں بلکہ جواب بھی وینا ہوتو پیار اور محبت سے دیں۔

[11] الله تعالیٰ نے آپ پر جواحسانات کیے ہیں، مثلاً: ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا،

یتیم کے باوجود آپ کی کفالت وسر پرستی کا انتظام کیا ، آپ کو قناعت وتو نگری اور دیگر چیزیں عطا کیں۔ نصیں جذبات ِنشکر وممنونیت کے ساتھ بیان کرتے رہیں۔

احسانات اللي كاتذكره بطورتحديث نعمت جائز اور رضائے اللي كا باعث ہے:

اس سےمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ اوران کا اظہار اللہ تعالیٰ کو پہند ہے، جیسے نبی منافظ نے بھی فرمایا:

«إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ»

کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صحيح البخاري، الرقاق، باب الغنى غنى النفس، حديث:6446 وصحيح مسلم، الزكاة، باب فضل القناعة والحث عليها، حديث:1051

www.Kitabosumat.com

شُوِّرَةُ الصُّحٰى

"بےشک اللہ پندکرتاہے کہاس کی نعمت کااثر (نشان)اس کے بندے پردیکھا جائے۔"
لیکن تکبر اور فخر کے طور پرنہیں بلکہ اللہ تعالی کے فضل وکرم اور اس کے احسان سے زیر بار
ہوتے ہوئے اور اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں ان نعمتوں سے
محروم نہ کردے۔



 <sup>(1)</sup> جامع الترمذي، الأدب، باب ماجاء أن الله تعالى يحب .....، حديث: 2819

### www.KindooSunnat.com

### شُوْرَةُ ٱلْهُ لَشَرَحْ



# ٱلمُ نَشُرُحُ لَكَ صَدُركَ أَن

### (اے نی!) کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کاسینٹیں کھول دیا؟ آ

[1] گزشتہ سورت میں تین انعامات کا ذکرتھا، اس سورت میں مزید تین احسانات جنلائے جا رہے ہیں۔سینہ کھول دیناان میں پہلا ہے۔

### شرح صدر کا مطلب:

اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا تا کہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں سابھی جائے۔ اس مفہوم میں قرآن کریم کی بیآ یت ہے: ﴿ فَمَنُ يُبُوحِ اللّٰهُ أَنُ يَّهُوبِيَكُ يَشُرُحُ صَلْدَةُ لِلْإِسْلَامِ ﴿ اللّٰهُ أَنُ يَهُوبِيكُ يَشُرُحُ صَلْدَةً لِلْإِسْلَامِ ﴾ ''جس کو الله تعالی ہدایت سے نواز نے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول ویتا ہے۔' ' اللّٰ بعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔

# نى مَثَاثِينَهُ كاسينه مبارك كتنى مرتبه جإك كيا گيا؟:

اس شرح صدر میں وہ ش صدر (سینے کا جاک ہونا) بھی آ جاتا ہے جومعتر روایات کی رو سے دو مرتبہ نبی شائیل کا کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچین میں جبکہ آپ عمر کے چوشے سال میں تھے۔حضرت جبرائیل مالیلا آئے اورانھوں نے آپ کا دل چیرا اور اس سے وہ حسہُ شیطانی نکال دیا جو ہرانسان کے اندر ہے، پھراسے دھوکر ہند کر دیا۔ ®

دوسری مرتبه معراج کے موقع پر،اس موقع پرآپ کاسینه مبارک جاک کرے ول تکالا گیا،

الأنعام 6:125

صحيح مسلم، الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات.....، حديث: 162

### مُورَةُ اَلَهُ لَشَرَحُ مِبُورَةُ اَلَهُ لَشَرَحُ

# وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴾ الَّذِئِّي ٱنْقَضَ ظَهْرَكَ ۗ

اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھا تاردیا ﴿ حَس نے آپ کی مرتو رُدی تھی ﴿

اسے آب زمزم سے دھوکراپی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔

ان کے علاوہ بعض روایات میں دو مرتبہ اور شق صدر کا ذکر آیا ہے، ایک اُس وقت جب نبی مَنْ اِلْنِا وَسِ سال کے تصاور ایک غار حرامیں وی کے آغاز پر۔

لکن بعض علاء ان آخری دو واقعوں کی اسادی حثیت پرمطمئن نہیں ہیں۔ ﴿ تاہم دومرتبہ آپ کاشق صدر ہونے کوسب تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ دہ بالکل شخے روایات سے ثابت ہیں۔
[2] یہ بوجھ نبوت سے قبل چالیس سالہ دور زندگی سے متعلق ہے۔ اس دور میں اگر چہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ بحدہ ریز نہیں ہوئے، کبھی شراب نوشی نہیں کی اور بھی دیگر برائیوں سے دامن کش رہے، تاہم معروف معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت واطاعت کی اور بھی دیگر برائیوں سے دامن کش رہے، تاہم معروف معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت واطاعت کی اور بھی اور نہ آپ کو گلم تھا اور نہ آپ نے کی ، اس لیے آپ کے دل ود ماغ پر اس چالیس سالہ عدم عبادت و وعدم بنا وجھ بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تار دینے کا اعلان فر ماکر آپ پر احسان فر مایا۔ یہ گویا وہی مفہوم ہے جو ﴿ لِیّکُوفِرَ لَکُ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمُ مِنُ ذَنّٰ لِکُ وَ مَا تَاحُدُ ﴾ '' تاکہ جو کچھ آپ کے گناہ آگ جو اور جو چچھ سب کو اللہ تعالیٰ معاف فر مائے' گا کا ہے۔ بعض کہتے ہیں، یہ نبوت کا بوجھ تھا ہوئے اور جو چچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فر مائے' گا کا ہے۔ بعض کہتے ہیں، یہ نبوت کا بوجھ تھا آسانیاں پیدا فر مادیں۔

صحيح البخارى، الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، حديث: 349 والتوحيد، باب
 ما جاء في قوله عزوجل: ﴿وكلم الله موسى.....)، حديث: 7517 و صحيح مسلم، الإيمان،
 باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات....، حديث: 163-164

فتح البارى :1/460

٧ سيرة النبي، الله علد سوم، سيد سليمان تدوي

<sup>@</sup> الفتح 2:48



### سُوْرَةُ الدِّرُنَشُرِحُ

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ لِيسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الرَّبَالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ الل

الْعُسْرِ لِيسُرًا ﴿ فَإِذَا فَرَغُتَ فَانُصُبُ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبُ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبُ ﴿ ال

[4] جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہیں آپ کا نام بھی آتا ہے۔ مثلاً: اذان، نماز اور دیگر بہت سے مقامات پر، گزشتہ کتابوں میں آپ کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے، فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے، آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت کا بھی تھم دیا۔

[6] یہ آپ کے لیے اور صحابہ کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتو گھیرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالی شمصیں فراغت و آسانی سے نوازے گا، چنانچے ایسا ہی ہوا جے ساری دنیا جانتی ہے۔

[7] ﴿ فَوَغُتُ ﴾ ''فارغ موجائيں آپ' يعنی نمازے يا تبليغ سے ياجہاد سے ﴿ فَانْصَبْ ﴾ ''تو محنت سيجيے' وعاميں محنت كريں يا اتن عبادت كريں كه آپ تھك جائيں۔

[8] اس سے جنت کی امیدر کھیں ،اس سے اپنی حاجتیں طلب کریں اور تمام معاملات میں اس پر اعتماد اور بھروسار کھیں۔



www.KitaboSownet.com

### سُورَةُ التِّين



وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۞ وَ هٰنَ الْبَكِيدِ الْأَمِيْنِ ۞

قتم ہے انچیر اور زیتون کی ① اور طور سیناء کی ۞اور اس پُر امن شہر ( کمہ ) کی ③

# لَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي آخْسَنِ تَقُولِيمٍ ﴿

یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل وصورت میں پیدا کیاہے ﴿

[2] سے وہی کوہ طور ہے جہاں اللہ تعالی حضرت موسی علیا سے ہم کلام ہوا تھا۔طور سینا اور ﴿ وَكُلُورِ سِينِينِينَ ﴾ اى كوكتے ہيں۔

[3] اس سے مراد مکہ مکر مہ ہے جس میں قبال کی اجازت نہیں ہے۔علاوہ ازیں جواس میں داخل ہو جائے اسے بھی امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بید دراصل تین مقامات کی قشم ہے جن میں سے ہرایک جگہ میں جلیل القدر، صاحبِ شریعت پیمبرمبعوث ہوا۔ انجیراور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں اس کی پیداوار ہے اور وہ ہے بیت المقدس جہال حضرت علی<sup>ل</sup>ی علی<sup>لی</sup>ا پینمبر بن کر آئے۔طورِ سَیْنَا یا ﴿ وَطُلُورِ سِینینِینَ ﴾ پرحضرت موسٰی علیا اکو نبوت عطا کی گئی اور شهر مکه میں سیدالرسل<طرت محمد رسول اللہ مٹافیظ کی بعثث ہوئی۔ $^{\odot}$ 

[4] ریہجواب شم ہے۔

﴿ أَحْسَنِ تَقُولِيمٍ ﴾ كامطلب:

اللد تعالی نے ہر مخلوق کواس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا مندینچے کو جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قامت،سیرھا بنایا ہے جواینے ہاتھوں سے کھا تا پیتا ہے، پھراس کےاعضاء کونہایت تناسب کے ساتھ بنایا، ان اعضاء میں سے ظاہری اور زیادہ کام میں آنے والے اہم عضو دو دو بنائے اور ان

شير ابن كثير، التين 3:95

www.Ki30 55 muat.com

### سُورَةُ التِّين

# ثُمَّ رَدَدُنْهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴿

### پھرہم نے اسے نیجوں سے نیچے پھینک دیا ®

میں نہایت مناسب فاصلہ رکھا، پھراس میں عقل و تذہر ،فہم و حکمت اور سمع و بصر کی وہ قوتیں ور بعت کیس جو کسی اور مخلوق کو اس انداز کی نہیں دی گئیں۔ یوں انسان ظاہری شکل وصورت اور حسن و جمال کے اعتبار سے بھی دیگرمخلوقات میں ممتاز ہے اور عقل و تذہر اور فہم وفراست کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہ کارہے۔

### ﴿ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴾ كمختلف مفهوم:

[5] صحابہ و تابعین ہے اس کی دوتفسیریں منقول ہیں ۔ ایک مید کہ اس سے مراد کِبُر سَنِی ( بڑھا یے ) کی حالت میں لاحق ہونے والا وہ ضعف اور عقل وفہم کی صلاحیتوں کا سلب ہوجانا ہے جن سے بہت سے انسان دو چار ہو جاتے ہیں حتی کہ بعض عباد صالحین بھی زیادہ بڑھا ہے میں اس ہے محفوظ نہیں رہتے ۔اس تفسیر کی رو سے مطلب ہوگا کہ قوت اور صحت کے زمانے میں جولوگ نیکیاں کرتے رہے اور بڑھایے میں جب وہ عقل وفہم کی صلاحیتوں سے محروم یا جسمانی عوارض کی وجہ سے مجبور ومعذور ہو گئے تو اس ونت بھی ان کے نامۂ اعمال میں وہ نیکیاں درج ہوتی رہیں گی جووہ ضعف واضمحلال کے اس دور سے پہلے کرتے رہے ہوں گے ۔ امام طبری پڑلٹنز نے اس مفہوم کوتر جیجے دی ہے۔ دوسرامفہوم اس کا بیہ ہے کہ اس سے مرادجہنم ہے جوسب سے بدتر اور نجیاا درجہ ہے اور اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جضوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے، کفران نعمت، یعنی الله تعالی کی نافر مانیوں کا راسته اختیار کیا اور کفروشرک ہی میں ساری زندگی گزار دی۔ان کواللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہترین ساخت پر پیدا فرمایا اورعقل وفہم کی اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازالیکن انھوں نے اپنے کردار وعمل ہے اپنے آپ کوجہنم کے اسفل سافلین (نیچوں سے نیچ) کا مستحق تههراليا، چنانچيرآ خرت ميں بيلوگ تو جہنم كا ايندھن بنيں كےليكن اہل ايمان اس بدرين

# إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحْتِ فَلَهُمْ اَجُرُّ غَيْرُ مَنْنُونٍ أَ

مگر جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے،ان کے لیے بے انتہا اجر ہے ⑥

حشر سے محفوظ رہیں گے۔ 🛈

ایک تیسرامفہوم بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد کردار کا وہ سفلہ پن ہے جس میں مبتلا ہوکر انسان انتہائی پست اور سانپ بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے اور اپنے ہی ابنائے جبنس کو تباہ و ہر باد کرنے اور آھیں قبل و غارت گری کا نشانہ بنانے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ یوں گویا ایسے لوگ احسن تقویم کے مرتبہ کبلند سے گر کر پستی کر دار کے اسفل سافلین میں جا گرتے ہیں ، البنۃ اہل ایمان کردار کے اس گھٹیا بین سے محفوظ رہتے ہیں۔

الل ایمان کے اجر کا سلسلہ موت تک منقطع نہیں ہوتا:

[6] پہلے مفہوم کی روسے اس کا مطلب ہوگا کہ اہل ایمان کا اجر و تواب بڑھا ہے کی اس عمر میں بھی برابر کھا جا تا رہا ہوگا۔ بھی برابر کھا جا تا رہے گا جوصحت و شباب کے زمانے میں ان کے اعمال صالحہ پر کھا جا تا رہا ہوگا۔ جیسے ایک حدیث میں بھی ہے:

﴿إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»

'' جب بندہ بیاریا مسافر ہوتو اس کے لیےاس کی مثل لکھا جا تا ہے جووہ حالتِ اقامت اور صحت میں کرتا ہوتا ہے۔''<sup>©</sup>

گویا ان کے اجر کا سلسلہ موت تک منقطع ہی نہیں ہوتا، جا ہے کسی وجہ سے وہ اعمال صالحہ کا سلسلہ جاری ندر کھ سکیں۔

اور دوسرے اور تنیسرے مفہوم کی رو سے مطلب ہوگا کہ جن اہل ایمان نے ایمان وعمل صالح

التين 5:95 و تفسير ابن كثير، التين 5:95 و تفسير الطبري، التين 5:95

<sup>@</sup> صحيح البخاري، الحهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ماكان يعمل في الإقامة، حديث : 2996



# فَهَا يُكَذِّبُكَ بَعْنُ بِالدِّيْنِ ﴿

پھر (اےانسان!) اس کے بعد مجھے کون سی چیز جزا دسزا کو جٹلانے پر آمادہ کرتی ہے ©

# اَكُيْسَ اللهُ بِاَخْكِمِ الْلَحِكِمِيْنَ ﴿

كيااللهسب حاكمول سے براحاكم نبيس ہے؟ ®

کی زندگی گزاری ہوگی ، ان کے لیے دائمی اجر ہے اور وہ جہنم کے اسفل سافلین میں جانے سے محفوظ رہیں گے۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ .

[7] یہانسان سے خطاب ہے زجروتو بیخ کے لیے کہاللہ تعالیٰ نے تختیے بہترین صورت میں پیدا کیا اور وہ کجھے اس کے برعکس قعر مذلت میں بھی گرانے کی قندرت رکھتا ہے۔اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کا منہیں۔اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزا کا انکار كرتا ہے؟ اس صورت ميں ﴿ فَهَا يُكَذِّبُكَ ﴾ كے معنی اكثر مفسرين نے «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى التَّكْذِيبِ» كے كيے ہيں، يعنی اے انسان! تجھے كون می چيز تكذیب پر آمادہ كرتی ہے؟ اور بعض مفسرین نے مخاطب نبی سُلیُمُ کو بنایا ہے اور مَا کو بمعنی مَنُ (کون) لیا ہے، یعنی اے پیغمبر! اس کے بعد کون آپ کی تکذیب کرتا ہے؟ یعنی جزا کے اثبات پرآپ کی تکذیب کا کوئی جواز نہیں ہے۔ [8] جو کسی برظلم نہیں کرتا اور اس کے عدل ہی کا بی تقاضا ہے کہ وہ قیامت بریا کرے اور ان کی دادری کرے جن یردنیا میں ظلم ہوا کیونکد اگران کی دادری کے لیے کوئی دن نہ ہوتو اس کا مطلب ناانصانی اورظلم ہوگا جس سے اللہ تعالی پاک ہے۔اللہ سے بڑھ کرتو کوئی حاکم اور عادل ہے ہی نہیں ، پھروہ قیامت کے دن عدل وانصاف کا اجتمام کیوں نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ کیونکہ اس کے بغیر نیک اور بدمیں امتیاز ہی قائم نہیں ہوگا جو قیامت بریا کرنے کا اصل مقصد ہے۔ایک ضعیف  $^{ ext{@}}$ حدیث میں اس کا بیجواب وینا منقول ہے: «بَلٰی وَأَنَا ۚ ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ  $^{ ext{@}}$ یہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ،اس لیے کہ بیرعدیث تصحیح نہیں ہے۔

٤ جامع الترمذي، تفسير القرآن ، باب ومن سورة والتين، حديث :3347



إِقُواُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اِقُواْ

اپنے رب کے نام سے بر میے جس نے پیدا کیا ©اس نے انسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیا © پر میے

### وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ ﴿

### اورآپ کارب براکریم ہے 3

[1] یسب سے پہلی وی ہے جونبی مالی پارس وقت آئی جب آپ عار حرامیں مصروف عبادت سے رفز شتے نے آ کرکہا: (اقراً)'' پڑھے'۔ آپ نے فرمایا:

«مَا أَنَا بِقَارِئٍ»

''میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔''

فرشتے نے آپ کو پکڑ کرزور سے بھینچا اور کہا: (افُراً)''پڑھیے''۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔اس طرح تین مرتبہاس نے آپ کو بھینچا۔ <sup>®</sup>

﴿ اِقْحَاۡ ﴾ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے وہ پڑھیں۔ ﴿ خَلَقَ ﴾ جس نے تمام مخلوق کو ہیدا کیا۔

[2] مخلوقات میں سے بطور خاص انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا جس سے اس کا شرف واضح ہے۔

[3] پیربطور تاکید کے فرمایا اور اس میں بڑے بلیغ انداز سے اس اعتذار کا بھی ازالہ فرما دیا جو نہ پیکٹنٹ نہیشری میں کا گئا۔ بڑا ہے ہی دومدین تاریخ کر دیا ہے ہیں نہیں نہیں۔''

نى تَا يُرْمُ نِهِ مِينَ كَيا: «مَا أَنَا بِقَادِئٍ» "مِين تو قارى (برُ ها بوا) بى نهيں ـ "

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بہت کرم والا ہے پڑھیں، یعنی انسانوں کی کوتا ہیوں سے درگز رکرنا اس کا وصف خاص ہے۔

# أَرْءَيْتُ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُنَّاى أَنْ

بهلاد مکه تواگروه (بنده) مدایت پر بو 🛈

### قلم کے معنی اور اس کی اہمیت:

[4] قَلَم کے معنی ہیں، قطع کرنا، تراشنا۔ قلم بھی پہلے زمانے میں تراش ہی کر بنائے جاتے ہے،

اس لیے آلہ کتابت کو قلم سے تعبیر کیا۔ پچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، پچھ کا اظہار زبان

کے ذریعے سے ہوتا ہے اور پچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ ذہن و حافظے میں جو ہوتا ہے وہ

انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا، البتہ قلم

سے لکھا ہوا، اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو، ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اس قلم کی بدولت تمام علوم، پچھلے

لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے۔ حتی کہ آسانی کتابوں کی حفاظت کا بھی

ذریعہ یہی ہے۔ اس سے قلم کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں رہتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے

زریعہ یہی ہے۔ اس سے قلم کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں رہتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے

ہمیا قلم کو پیدا کیا اور اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر کھنے کا تھم دیا۔

[10] مفسرین کہتے ہیں کہ رو کنے والے سے مراد ابوجہل ہے جو اسلام کا شدید دشمن تھا۔ ﴿ عَبْدًا ﴾ (ایک بندے ) سے مراد نبی طَلْقُلِمْ ہیں۔

[11<sub>]</sub> جس کویہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، وہ ہدایت پر ہو۔

### www.Kitaba@ususat.com

### شُوْرَةُ الْعَلَق

آوُ آمَرَ بِالتَّقُوٰى ﴿ آرَءَيْتَ اِنْ كَنَّابَ وَتُولِّى ﴿ ٱلَهُمْ يَعُلَمُ بِأَنَّ یا تقویل کا عظم دیتا ہو؟ ﴿ بھلاد کیجوتوا گروہ (حق موجھٹلاتا اور (اس سے )مند موڑتا ہو؟ ﴿ كیادہ نہیں جانبا كدب شك

الله يَرَى ﴿ كُلَّا لَهِنَ لَّهُم يَنْتَهِ لَا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿

اللدد كيور باب @ برگزنميس! اگرده بازندآياتو بهماسے پيشاني كي بالوں سے پكڑ كرضر ور كھيئيس كے ®

[12] اخلاص، تو حیداور عمل صالح کی تعلیم جس سے جہنم کی آگ سے انسان کی سکتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں (نمازیڈ ھنااورتقویٰ کی تعلیم دینا ) ایس ہیں کہان کی مخالفت کی جائے اوراس پراس کو 

[13] ابوجہل اللہ کے پیغیبر کو جھٹلاتا ہواور ایمان سے اعراض کرتا ہو۔ ﴿ أَدَّءَ يُتُ ﴾ تمعنی

اُنحبِرُنِیُ (مجھے بتلاؤ) ہے۔

[14] مطلب یہ ہے کہ پیخض جو نہ کورہ حرکتیں کر رہا ہے، کیانہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ اس کی اس کو جزا دے گا؟ لینی پیر ﴿ اَلَمْ بِیَعْلَمْ ﴾ ندکورہ شرطوں ﴿ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُلَّاى ﴿ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقُولَى ﴾ ''اگر جووه ہدایت پر۔ یا وہ تھم دیتا جو پر ہیز گاری کا'' ﴿ إِنْ كُذَّبَ وَتُوَلِّي ﴾ "اگراس نے جھٹلا یا اور روگر دانی کی" کی جزاہے۔

﴿ لَكِنْ لَّهُ يَنْتَكِهِ لا ﴾ "البته اكرنه ركاوه "يعن نبي مَناتِيمٌ كم مخالفت اور ومثنى سے اور آپ كونماز پڑھنے سے جوروكتا ہے، اس سے باز نه آيا ﴿ لَكَسُفَعًا ﴾ كے معنى بيں، لَنا خُعدَٰنَ (البته ضرورہم اسے پکڑیں گے) تو ہم اسے اس کی پیشانی سے پکڑ کر تھسیٹیں گے۔

نبی طاقیم کا فرشتوں کے ذریعے ہے ابوجہل کی شرارتوں ہے بچاؤ:

حديث مين آتا ہے، ابوجهل نے كها تھا: «لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ» ''اگرمیں نے محد (نَاتُتُمُ ) کوکیے کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں اس کی گردن پریاؤں رکھ دوں گا ( اسے روندوں گا اور یوں ذلیل کروں گا)۔'' نبی مُظَیِّمُ کو پیہ بات مپینچی تو آ<u>پ نے</u> فرمایا:



### سُوُرَةُ الْعَكَق

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿ فَلْيَنْعُ نَادِيَهُ ﴿ سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿ پیشانی جوجھوٹی اورخطا کارہے ® چنانچے اسے حیا ہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلالے ® یقییاً ہم بھی عذاب کے فرشتوں

# كُلَّا ﴿ لَا تُطِعْهُ وَالسَّجُلُّ وَاقْتَرِبُ ﴿

کوبلالیں گے ® مرگزنہیں! آپ اس کی اطاعت نہ کریں اور تجدہ کریں اور اللہ کا قرب صاصل کریں ®

«لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ»

''اگروہ ایبا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے۔''<sup>©</sup>

[16] پیشانی کی بیصفات بطور مجاز ہیں۔ جھوٹی ہے اپنی بات میں، خطا کار ہے اینے فعل میں۔ [18] حدیث میں آتا ہے کہ نبی مُلَیِّظُ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابوجہل آیا اور كن لكا: «أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هٰذَا؟ » "كيامِس في تجهاس (نماز يرصف) من نبيس كيا تھا؟'' تین مرتبہاس نے نبی مُناتِیًا کو یہ کہا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اسے جھڑ کا۔ابوجہل کہنے لگا: ﴿إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا بِهَا نَادٍ أَكْثَرَ مِنِّي " " (اے محر!) تو جانتا ہے كه اس وادى ميں کسی کے ہمنشین مجھ سے زیادہ نہیں ہیں ۔''پس اللہ تبارک وتعالیٰ نے بیرآیات نازل فرما کمیں : ﴿ فَلْيَكُنْ ثَادِيَةُ كُ سَنَكُنْ ۚ الزَّبَانِيَةَ ﴾ '' تو اسے جاہیے کہ وہ اپنیمجلس والوں کو بلالے۔ یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے۔''

حضرت ابن عباس وللشُّهُ فرمات بين: «فَوَاللهِ! لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَ خَذَتْهُ زَبَانِيَةُ اللهِ» ''الله کی قتم!اگروه اینے ہم نشینوں کو بلا تا تو اللہ کے فرشتے اس کو پکڑ لیتے۔''®

اور سیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے آ گے بڑھ کرنبی مٹاٹیٹی کی گردن پر پیرر کھنے کا ارادہ کیا کہ ایک دم الٹے یاؤں پیچھے ہٹا اوراینے ہاتھوں ہے اپنا بچاؤ کرنے لگا،اس سے کہا گیا: (مَالَكَ؟)

صحيح البخاري ، التفسير ، باب قوله تعالى: ﴿ كَارٌ لَئِنْ أَثْرَ يَنْتَكِهِ.....) ، حديث :4958

② جامع الترمذي، تفسيرالقرآن، باب ومن سورة اقرأ باسم ربك ، حديث :3349 و مسند أحمد : 329/1 وتفسير الطبرى، العلق 171:96

### شُوْرَةُ الْعَكَق

" تحقی کیا ہوگیا؟" اس نے کہا: ﴿إِنَّ بَیْنِی وَبَیْنَهُ لَخَنْدَقًا مِّنْ نَّارٍ وَّهَوْ لاَّ وَّأَجْنِحَةً ﴾ "ممرے اور اس (محمد) کے درمیان آگ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں۔"
رسول الله عَالَیْمُ نے فرمایا:

﴿ لَوْ دَنَا مِنِّى لَا خْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضُوًا عُضْوًا ﴾ `
"اگرييمير قريب بوتاتو فرشة اس كى بوئى بوئى نوچ ليت "
(الزَّبَانِيَةَ ﴾ دارو نحاور بوليس، يعنى طاقتور لشكر جس كاكوئى مقابله نبيس كرسكتا \_



① صحيح مسلم، صفات المنافقين، باب قوله ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى ﴾ أَنْ رَّالُو اسْتَغْنَى ﴾ ، حديث: 2797

### سُوُورَةُ الْقَدُرِ



اس سورت کے ملی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔اس کی وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے۔ لیلة القدر کے معنی ،فضیلت اور اسے مبہم رکھنے کی حکمت:

قَدُر کے معنی قدرومنزلت بھی ہیں، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہیں، اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے لَیکَ اُہُ الْحُکْمِ بِسِ اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں، اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اتر تے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر، یعنی تنگی کی رات ۔ یا اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ اس رات جوعبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے اور اس پر بڑا تو اب ہے۔ نی مُناتِقَا کی کے اس اس کی بڑی قدر ہے اور اس پر بڑا تو اب ہے۔ نی مُناتِقَا ہے نے فرمایا:

«مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ» "مُوضى ايمان كا تقاضا مجهر رُوّاب كى نيت سے شب قدر كا قيام كرے گاس كے سابقہ كناه بخش دي جاكيں گے۔" اللہ اللہ علی گے۔"

اس کی تعیین میں بھی شدید اختلاف ہے۔ شتاہم احادیث و آثار سے واضح ہے کہ بدر مضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، رسول اللہ ظُالِیمُ نے فرمایا:
﴿ تَحَرَّوْا لَیْلُهَ الْقَدْرِ فِی الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ دَمَضَانَ ﴾
﴿ تَحَرَّوْا لَیْلُهَ الْقَدْر کور مضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں طاش کرو۔ ' ش

صحيح البخارى، الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، حديث: 35 وصحيح مسلم،
 صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان.....، حديث: 760

٤) فتح القدير، القدر 1:97

٤ صحيح البخاري، فضل ليلة القدر، باب تحرى ليلة القدر في الوتر .....، حديث: 2017

www.KitaboSurpat.com

### سِوُرَةُ الْقَدُرِد

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي كَيْلَةِ الْقَلَدِ ﴿ أَ وَمَا آدُرْكَ مَا كَيْكَةُ الْقَلَدِ أَيْ بے فک ہم نے اس (قرآن) کولیلۃ القدر میں نازل کیا ﴿ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدُرِ لِهُ خَيْرٌ مِّنَ ٱلْفِ شَهْرِ ﴿ تَنَزُّلُ الْمَلْيِكَةُ وَالرُّوحُ لیلة القدر بزار مہینے سے بہتر ہے ③ اس رات میں فرقتے اور روح (جریل)

فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنُ كُلِّ ٱمْرٍ ﴿

این رب کے علم سے ہرکام کے لیے نازل ہوتے ہیں ﴿

اس کومبہم رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ یانچوں ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل كرنے كے شوق ميں الله تعالی كی خوب عبادت كريں۔

[1] اتارنے کا آغاز کیا یا لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں جو آسان دنیا پر ہے ایک ہی مرتبه اتار دیا اور وہاں ہے حسب وقائع نبی مُنافِیْج پراتر تار ہا تا آ ککہ 23 سال میں پورا ہو گیا۔ اور

ليلة القدر رمضان بي مين موتى بي جيسا كة رآن مجيد كي آيت: ﴿ شَهُدُ رَمَضَانَ الَّذِي ٓ أُنْذِلَ

فِیْہِ الْقُدْانُ ﴾''رمضان وہ ماہ مقدس ہے جس میں قر آن کا نزول ہوا۔''<sup>®</sup> ہے واضح ہے۔

[2] اس استفہام ہے اس رات کی عظمت و اہمیت واضح ہے، گویا کہ مخلوق اس کی تہ تک پوری

طرح نہیں پہنچ سکتی، بیصرف ایک اللہ ہی ہے جواس کو جانتا ہے۔

[3] اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور ہزار مہینے 83 سال 4

مہینے بنتے ہیں۔ بیدامت محدیہ پراللہ تعالی کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فر ما دی۔

[4] روح ہے مراد جبرائیل ملیّقا ہیں، یعنی فرشتے حضرت جبرائیل ملیّقا سمیت اس رات میں زمین

یراترتے ہیں ان کاموں کوسرانجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

البقرة 2:185

### www.Ki3th@Sunnat.com

### سُوْرَةُ الْقَدُرِ

# سَلَمُ شَا هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿

### طلوع فجرتک سلامتی (ہی سلامتی )ہے 🖲

[5] ﴿ سَلَمُ شَعِي ﴾ "سلامتى (ئى سلامتى) ہے وہ رات " يعنى اس ميں شرنبيں يا اس معنى میں سلامتی والی ہے کہ مومن اس رات کوشیطان کےشر ہے محفوظ رہتے ہیں۔ یا فر شتے اہل ایمان کوسلام عرض کرتے ہیں یا فرشتے ہی آ پس میں ایک دوسرے کوسلام کرتے ہیں۔

### شب قدر کی مخصوص دعا:

شب قدر کے لیے نبی مُنافِیْاً نے بطور خاص بیدوعا بتلائی ہے: «اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» "اے اللہ! تو بہت معاف کرنے والا ہے ، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بھی معاف کردے۔''اس لیے شب قدر میں اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ <sup>®</sup>



① جامع الترمذي، الدعوات، باب في فضل سؤال العافية والمعافاة ، حديث : 3513 و سنن ابن ماجه، الدعاء ، باب الدعاء بالعفو و العافية، حديث: 3850



### سُورَةُ الْبَيِّنَةِ

|         |        | 1 (ac<br>8 (a | \$5,<br> [i] | و<br>يور<br>لام | ، الرَّحِب<br>ست <i>رَّمُ رَس</i> َّة وا | لڙڪلين<br>مايت سران، | الله ا<br>شر <i>ن</i> بون | است.<br>پارستان است.<br>پارستان است. |                   | البينة<br>1000 عند<br>المنافقة | 198<br>198<br>10 |       |
|---------|--------|---------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------|
| ر<br>ين | ؙڡؙؙڴؚ | ر مؤ          | وه<br>مشررکی | وَالُ           | الكِنتِب                                 | اَهۡلِ               | مِنُ                      | <i>ررو</i> و<br>گفروا                | ِنَ<br><u>ب</u> ن | الَّٰنِ                        | يكن              | لَّهُ |
| ë       | نہ     | والے          | ركنے         | (4              | (كفر =                                   | مشركين               | أور                       | كافر                                 | تبعض              |                                | كتاب             | ابل   |
|         |        |               |              | لإ              | 2:"                                      | و و                  | سرو سرو<br>موان م         | 111                                  |                   |                                |                  |       |

یہاں تک کدان کے پاس واضح ولیل آجائے ①

اس کا دوسرا نام سورہ کُٹُہ یَکُٹُ بھی ہے۔

حضرت الى بن كعب رُكانُونُ كى فضيلت:

حدیث میں ہے، نبی مَثَاثِیمُ نے حضرت الی بن کعب و الله اسے فرمایا:

«إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ» ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

"بشك الله ن مجهيم ويا ب كه مين تجمه يرسوره ﴿ لَمْ يَكُنِّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يراهول "

حضرت ابی اللظ ف يوچها: (وَسَمَّا نِيُ؟) اور (كياالله ن آپ كسام ) ميرا نام ليا ہے؟ آپ نے فرمایا: (نَعَمُ) "بال " جس پر (مارے خوثی کے) حضرت الی ٹھاٹھ کی آ مکھوں

میں آنسوآ گئے۔<sup>©</sup>

[17] ﴿ أَهْلِ الْكِنْتِ ﴾ ہے مراویہوو ونصاری ہیں۔

﴿ وَالْمُشْوِرِكِيْنَ ﴾ سے مراد عرب وعجم كے وہ لوگ ہيں جو بتوں اور آ گ كے پجاري تھے۔ ﴿ مُنْفَكِّينَ ﴾ "بازآنے والے ـ" يہ ﴿ لَمْ يَكُن ﴾ (نہيں سے وه) كى خبر ہے۔ ﴿ الْبَيِّنَةُ ﴾ (دلیل) سے مراد نبی کریم مُلَاثِیْم ہیں۔ یعنی یہود ونصارای اور عرب وعجم کےمشرکین اینے کفر وشرک ے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کدان کے پاس محمد مُناتِثِمٌ قرآن لے کرآ جائیں اور وہ ان کی صلالت و جہالت بیان کریں اورانھیں ایمان کی دعوت دیں۔

صحيح البخاري، التفسير، باب سورة ﴿ لَمْ يَكُن ﴾ ، حديث: 4959

www.K30bg Sunnat.com

### سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ

رَسُولُ مِّنَ اللهِ يَتُلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرةً ﴿ فِيهَا كُتُبُ قَيِّهَ ۚ أَنَّ اللهِ يَتُلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرةً ﴿ فِيهَا كُتُبُ قَيِّهَ أَنَّ اللهِ اللهِ يَتُلُوا صَحُفًا مُّطَهَّرةً ﴿ فِي مِن مِن درست اور معتل احكام بِن ﴿ وَمَا تَفَوَّقُ اللَّهِينَةُ اللَّهِ مِنْ يَعْنِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَا تَفَوَّرُ اللَّهِ مِنْ يَعْنِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَا تَفَوَّرُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ يَعْنِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَا تَفَوَّرُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

اور وہ نماز کو قائم کریں اور ز کا ق دیں ، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے ®

[2] ﴿ رَسُولٌ مِّنَ اللهِ ﴾ "ايك رسول الله كي طرف سے " لعنى محمة تَالَيْمًا ﴿ رَسُولٌ ﴾ ﴿ الْبَيّنَةُ ﴾ سے بدل ہے۔ یا هی (مبتدا محذوف) کی خبر ہے۔ یعنی هی الْبَیّنَةُ رَسُولٌ " وه دلیل رسول ہے۔ " ﴿ يَتُنَاوُّا صُحْفًا مُّطَهَّرَةً ﴾ "وه پڑھے صحیفے پاکیزہ" یعنی قرآن مجید جولوح محفوظ میں پاک صحیفوں میں درج ہے۔

[3] یہاں ﴿ کُتُبُ ﴾ سے مرادا دکام دیدیہ ہیں اور ﴿ قَیِبَہُ اُ ﴾ کامطلب، معتدل اور سیدھے۔
[4] اہل کتاب نبی کریم طُلُیْنِ کی آ مدسے قبل مجتمع سے یہاں تک کہ آپ کی بعثت ہوگئ، اس کے بعد یہ متفرق ہوگئے، ان میں سے پچھ مومن ہو گئے لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہی رہی۔
نبی اکرم طُلُیْنِ کی بعثت ورسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں یہی مکتہ ہے کہ آپ کی صدافت واضح تھی جس میں مجال انکار نہیں تھی ۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی تکذیب محض حسد اور عناد کی وجہ ہے کہ یہاں تفرقے کا ارتکاب کرنے والوں میں صرف اہل کتاب کا نام لیا ہے، حالانکہ دوسروں نے بھی اس کا ارتکاب کیا تھا کیونکہ یہ بہر حال علم والے سے اور آپ کی آب اور میں موجود تھا۔

[5] ان کی کتابوں میں انھیں حکم توبید یا گیا تھا کہ دہ بندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے، یکسو

www.Kitable.com

### سُورَةُ الْبَيِّنَةِ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ ب عد الل كتاب ميں ہے جن لوگوں نے تفركيا اور شركين آتشِ جہم ميں جليں ہے، خليديْنَ فِيْهَا ﴿ اُولَلِيكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوا وو اس ميں ميد ربيں ہے،وی لوگ محلوق ميں برترين بين ﴿ بِ عَد جو لوگ ايمان لاۓ وَ عَمِدُوا الصَّلِحْتِ اُولِيكَ هُمْ خَيْدُ الْبَرِيَّةِ ﴿

اورانھوں نے نیک عمل کیے، وہی لوگ مخلوق میں بہترین ہیں ©

ہوکر،اس کی عبادت کریں، نماز کو قائم کریں اور زکوۃ دیں۔ حنیف کے معنی ہیں'' ماکل ہونا' کینی باطل سے ہٹ کرحق کی طرف آ جانا، کسی ایک طرف یکسو ہونا۔ ﴿ حُنفَاءَ ﴾ جمع ہے، یعنی شرک سے تو حید کی طرف اور تمام ادیان سے منقطع ہوکر صرف دین اسلام کی طرف ماکل اور یکسو ہوتے ہوئے، جیسے حضرت ابراہیم ملیظانے کیا۔

﴿ الْقَيِّهَ فِي مَوْ وَفَ مُوصُوفَ كَ صَفْتَ ہِـ ﴿ دِيْنُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ أَي الْمُستَقِيمَةِ ﴾ (يه راست روملت كا دين ہے) ﴿ أَوِ الْأُمَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ الْمُعْتَدِلَةِ ﴾ (يه اس ملت يا امت كادين ہے جوسيد كا ورمعتدل ہے)۔

### اعمال ايمان ميں داخل ہيں:

ا کثر ائمہ نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ <sup>®</sup> [6] ہے اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے، نیز انھیں تمام مخلوقات میں بدترین قرار دیا گیا۔

[7] جودل کے ساتھ ایمان لائے اور جنھوں نے اعضاء کے ساتھ مل کیے، وہ تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہیں۔

<sup>1</sup> تفسير ابن كثير، البينة 5:98

www.Ki30cSenuat.com

جَزَاؤُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ جَنّْتُ عُدُنِ تَخْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدينَ ان کی جزاان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے پنچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے فِيها أَبَدًا لا رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لا ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ ابدتک ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ، یہ اس کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا،

# ملائكه افضل بين يامومن؟:

جواہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ مومن بندے ملائکہ سے شرف وفضل میں بہترین ہیں،ان كى ايك دليل بيرآيت بھى ہے۔ ﴿ الْكَبِرِيَّةِ ﴾، بَرأً (خَلَقَ ''بِيداكياس نے'') سے ہے۔اى ے الله تعالی کی صفت الباری ہے۔ اس لیے بَرِیَّة اصل میں بَرِیْعَهُ ہے، ہمزہ کو یاء سے بدل کر ياءكوياء ميں مرغم كرديا گيا۔

[8] جنت اور رضائے البی کا پیحصول ان کے ایمان وطاعت اور اعمال صالحہ کے سبب ہے۔ اور الله تعالى كى رضامندى سب سے بوى چيز ہے۔ ﴿ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ ٱكْبَرُ ﴾ "اور الله كى رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔''<sup>®</sup>

﴿ وَرَضُواْ عَنْهُ ۗ ﴾ ''اور وہ راضی ہوئے اللہ ہے۔'' اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں ایس نعتوں ہےنواز دیا جن میں ان کی روح اور بدن دونوں کی سعاد میں ہیں۔

﴿ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيمَ دَبَّكُ ۚ ﴾ '' يداس شخص كے ليے ہے جو ڈر گيا اپنے رب ہے' يعني بيد جزااور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور اس ڈرہی کی وجہ سے اللہ کی نافر مانی کے ارتکاب سے بچتے رہے۔ اگر کسی وفت بہ تقاضائے بشریت نافر مانی ہو گئی تو فوراً توبه کر لی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی حتی کہ ان کی موت اس اطاعت پر ہوئی نہ کہ معصیت پر۔اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والامعصیت پراصرار اور دوام نہیں کر سکتا اور جوابیا کرتا ہے حقیقت میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہے۔

<sup>(1)</sup> التوبة 72:9

# الله الرّحيني الرّحيني الله الرّحيني الرّحين الرّحين الله المركزة المرك

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا أَ وَآخُرَجَتِ الْأَرْضُ ٱثْقَالَهَا أَ

جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی ©

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿ يَوْمَيِنٍ تُحَرِّثُ ٱخْبَارَهَا ﴿

اورانسان کے گا:اسے کیا ہوا؟ (اس دن وہ این (خود پر گزرنے والے) حالات بیان کرے گ

اس کے مدنی اور کمی ہونے میں اختلاف ہے، اس کی فضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں لیکن ان میں ہے کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔

[1] اس کا مطلب ہے بخت بھونچال سے ساری زمین کرزامٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ بیاس وقت ہوگا جب پہلی مرتبہ صور بھونکا جائے گا۔

[2] زمین میں جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہیں جنھیں زمین قیامت والے دن باہر نکال سینئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم ہے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ بید دوسرے ننخے میں ہوگا۔ ای طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔

[3] دہشت زدہ ہوکر کہے گا کہ اے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے؟

[4] يه جواب شرط ب- ايك ضعف حديث مين بن عُلَيْظِ في يه تي تلاوت فرمائى اور يوجها: «أَتَدُرُونَ مَا أَخْبَارُهَا» "كياتم جانع بو، زمين كى خبرين كيابين؟" صحابه في عرض كيا: «أَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ» "الله اوراس كرسول بهتر جانع بين "آپ فرمايا:

«فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، تَقُولَ: عَمِلَ يَوْمَ كَذَا، كَذَا وَكَذَا فَهْذِهِ أَخْبَارُهَا»

''اس کی خَبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے اس (زمین) کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا اس پر

### سُوْرَةُ الرِّلْزَالِ

بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْلَى لَهَا ﴿ يَوْمَهِنِ يَصُكُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لَا لِيُرُوْا اَعْمَالَهُمْ ﴿ اَلْتَاسُ اَشْتَاتًا لَا لِيُرُوْا اَعْمَالَهُمْ ﴿ كَانِكَ لِللَّهِ وَلَوْلِيْ لَكَ اللَّهِ وَلَوْلِيْ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلَّا اللَّ

لبندا جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ اے دیکھ لے گا © اور جس نے ذرہ بھر

### شُرًّا يَرُهُ ®

### برائی کی وہ بھی اے دیکھ لے گا ®

گوائی دے گی۔ کیے گی: اس نے فلال دن، فلال فلال عمل کیا تھا۔ پس بیاس کی خبریں ہیں۔'' آ [5] زمین کو بیر قوت گویائی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ میتکلم بنا دے گا جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ بیر قوت پیدا فرما دے گا، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ میتکلم بنا دے گا اور وہ اللہ کے تکم سے بولے گی۔

[6] ﴿ يَصْلُادُ ﴾ يَرُجِعُ (اوئيس كَي ) يه ورود كي ضد ہے، يعنى قبروں سے نكل كرموقف حساب كى طرف يا حساب كے بعد جنت اور دوزخ كى طرف اوئيس كے۔ ﴿ اَشْتَاتًا ﴾ "متفرق" يعنى ٹولياں ٹولياں ۔ بعض بے خوف ہوں گے، بعض خوف زدہ، بعض كے رنگ سفيد ہوں گے، جيسے جنتيوں كے ہوں گے اور بعض كے رنگ سفيد ہوں گے، جيسے جنتيوں كے ہوں گے اور بعض كارخ دائيں جانب ہوگا تو بعض كا رخ دائيں جانب يا يو مختلف گروہ ادبيان و غدا ہب كى بنياد پر ہوں گے، جيسے عيسائى، يہودى، مسلمان و غيرہ يا اعمالِ صالحہ اور اعمالِ سيد كى بنياد پر ہوں گے، جيسے نيكوكار اور بدكار۔ اطاعت گزار و فرياں بردار اور نافر مان و خطاكار ۔ ﴿ لِيُرُوْا أَعْمَالُهُمْ ﴾ " تاكہ دكھائے جائيں وہ اپنے اعمال ۔ ﴾ يا اس كا تعلق ﴿ تُحَكِّيثُ أَخْمَاكُهُمْ ﴾ تاكہ دكھائے ہے، يعنی زمين اپنی خبريں اس ليے بيان كرے گی تاكہ انسانوں كوان كے اعمال و كھاد ہے جائيں۔ ہے، يعنی زمين اپنی خبريں اس ليے بيان كرے گی تاكہ انسانوں كوان كے اعمال و كھاد ہے جائيں۔ ہے، يعنی زمين اپنی خبريں اس ليے بيان كرے گی تاكہ انسانوں كوان كے اعمال و كھاد ہے جائيں۔

[8] وه اس پر سخت بشیمان اور مضطرب ہوگا۔

٤ جامع الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة إذا زلزلت الأرض، حديث:3353 ومسند أحمد:374/2

www.Kitaboouthat.com

### سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ

### ذره کے معنی اور مفہوم:

ذرہ بعض کے نزدیک چیوٹی ہے بھی چھوٹی چیز ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں، انسان زمین پر ہاتھ مارتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ پر جومٹی لگ جاتی ہے وہ ذرہ ہے۔ بعض کے نزدیک سوراخ ہے آنے والی سورج کی شعاعوں میں گردوغبار کے جو ذرات سے نظر آتے ہیں وہ ذرہ ہے۔ لیکن امام شوکانی پڑسٹن نے پہلے معنی کو اولی کہا ہے۔

امام مقاتل ڈٹلٹے کہتے ہیں کہ بیسورت ان دوآ دمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن میں ہے ایک شخص سائل کوتھوڑا سا صدقہ دینے میں تامل کرتا اور دوسراشخص چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ کرتا تھا۔ ®



<sup>(1)</sup> فتح القدير، الزلزال 7:99 (8-7-8

### مورة العديت



# وَالْعَلِيٰتِ ضَبُعًا أَنْ فَالْنُوْرِلِيْتِ قَنْحًا أَنْ فَالْمُغِيْرِتِ صُبُعًا أَنْ

سر پٹ دوڑتے، ہانیتے گھوڑوں کی قسم 🛈 پھرسم مار کر چنگاریاں نکا لنے والوکی 🛈 پھرضیج کے وقت ہملہ کر نیوالوں کی 🗓

# فَٱتُرُنَ بِهِ نَقْعًا ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿

پھراس وقت وہ گر دوغباراڑاتے ہیں ﴿ پھراس وقت وہ ( دَثَمَن کی ) جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں ﴿

[1] عَادِیَاتِ، عَادِیَةٌ کی جمع ہے۔ بی عَدُوِّ ہے ہے جیسے غَزُوٌ ہے۔ غَازِیَاتٌ کی طرح اس کے واو کو بھی یاء سے بدل دیا گیا ہے۔ مطلب ہے ، تیز رو گھوڑے۔ ضَبُٹ کے معنی بعض کے نزدیک ہانپنا اور بعض کے نزدیک ہنہنا نا ہے۔ مراد وہ گھوڑے ہیں جو ہانپتے یا ہنہناتے ہوئے جہاد میں تیزی ہے وشمن کی طرف دوڑتے ہیں۔

[2] مُوُرِيَات، اِيُرَاء سے ہے۔ معنی ہیں' آگ نکالنے والے۔' قَدُحٌ کے معنی ہیں، صَكَّ، عِلَىٰ مَسَكَّ، عِلَىٰ مَسَكَّ، عِلَىٰ مَسَلَّ اللهِ عَلَىٰ مَسَلَّ اللهِ عَلَىٰ مَسَلَّ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

[3] مُغِیْرَات، أَغَارَ یُغِیْرُ سے ہے، شبخون مارنے یا دھاوا بولنے والے۔ ﴿ صُبعُتًا ﴾ "صبح وقت علیہ مقارتے ہیں جو فوجی کے وقت 'عرب میں عام طور پر حملہ اس وقت کیا جاتا تھا۔ شبخون تو وہ مارتے ہیں جو فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں لیکن اس کی نسبت گھوڑوں کی طرف اس لیے کی ہے کہ دھاوا بولنے میں فوجیوں کے میہ بہت زیادہ کام آتے ہیں۔

﴿ فَاَتُونَ ﴾ إِنَّارَةً تَ ہے ہے جس کے معنی ہیں۔ "اڑانا۔" ﴿ نَقْعًا ﴾ "گردوغبار۔" لیعنی بید گھوڑے جس وقت تیزی ہے دوڑتے یا وھاوا بولتے ہیں تو اس جگد پر گردوغبار چھا جا تا ہے۔
 ﴿ فَوَسَطُنَ ﴾ "درمیان میں گھس جاتے ہیں۔" اس وقت یا حالت گردوغبار میں۔ ﴿ جَمْعًا ﴾

### شُوْرَةُ الْعَلِيلِتِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوْدٌ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِينٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِينٌ ﴿ وَ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

قبروں میں ہے ®اورظامر کردیاجائے گاجو پچھسینوں میں ہے ®

وشمن کے شکر۔مطلب ہے کہاس وقت یا جبکہ فضا گردوغبارے اٹی ہوتی ہے، بیر گھوڑے وشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہیں۔

[6] یہ جواب قتم ہے۔ انسان سے مراد کافر، لینی بعض افراد ہیں۔ کَنُوُد بمعنی کَفُورٌ " "بڑاناشکرا۔"

[7] انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے۔ بعض ﴿ لَشَيهِيْتٌ ﴾ (شاہد) کا فاعل اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے کیونکہ بابعد کی آیات میں ضمیر کا مرجع انسان ہی ہے۔ <sup>©</sup> اس لیے یہاں بھی انسان ہی ہونا زیادہ صحیح ہے۔

[8] ﴿ الْهُخَيْرِ ﴾ ہے مراد مال ہے، جیسے ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرٌ ۚ ﷺ الْوَصِيَّةُ ﴾" اگروہ (جس كى موت كا وقت آ بَيْنِيا) مال چھوڑے جا رہا ہوتو وصیت كرے' " میں ہے،معنی واضح ہیں۔ایک دومرامفہوم بیہ ہے كہ نہایت حریص اور بخیل ہے، جو مال كی شدید محبت كالازمی نتیجہ ہے۔ ﴿ وَمُرَامِنُهُومُ مِیْرِ مُنْ مِیْرِ مُنْ مِیْرِ اِنْ مِیْرِ اِنْ مِیْرِ اِنْ مِیْرِ اِنْ مِیْرِ اِنْ مِیْرِ

[9] ﴿ بُعْتُرُدُ ﴾ نُثِرَ وَ بُحِتَ، لعنى قبرول كے مردول كوزندہ كر كے اٹھا كھڑا كر ديا جائے گا۔

[10] ﴿ وَحُصِّكَ ﴾ مُيِّزَ وَ بُيِّنَ ، يعنى سينوں كى باتوں كوظا ہراور كھول ديا جائے گا۔

<sup>(1)</sup> فتح القدير، العاديات 7:100

<sup>2</sup> البقرة 2 : 180



### ميورة العليات

# إِنَّ رَبُّهُمْ بِهِمْ يَوْمَيِنٍ لَّخَيِيرٌ أَ

## بے شک ان کارب اس دن ان ( کے حال) سے خوب آگاہ ہوگا 🛈

[11] جورب ان کوقبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا، اس کے متعلق ہر مخص جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ پھروہ ہرایک کواس کے ملوں کے مطابق اچھی یابری جزاد ہے گا۔ بیگویاان اشخاص کو تنبیہ ہے جورب کی نعتیں تو استعال کرتے ہیں لیکن اس کاشکر ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔اس طرح مال کی محیت میں گرفتار ہو کر مال کے وہ حقوق ادانہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں دوس بےلوگوں کے رکھے ہیں۔



### www.Kitabalianat.com

#### سُورَةُ الْقَارِعَةِ

| 1 1645                    | الله الأخلن الأجيم                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (2)<br>11 (2)<br>12 (2) | الآن الرَّحِينِ اللَّهِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِين<br>المركز (١٥١) مُنِينَةُ (١٥٥) الله الله الله الله الله الله الله الل |
| _                         | ***                                                                                                                                                                                   |

# كَالْحِمْنِ ٱلْمُنْفُوشِ أَى فَامَا مَن ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُكُ أَ

رَکلین اُون جیسے ہو جائیں گے ® کھر جس محض کے پلڑے بھاری ہو گئے ®

[1] یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے اس سے قبل اس کے متعدد نام بیان ہوئے ہیں، مثلاً: ﴿ الْوَاقِعَةُ ﴾ ﴿ الْمُعَافَّةُ ﴾ ﴿ الْطَّامِّةُ ﴾ ﴾ ﴿ الطَّامِّةُ ﴾ ﴾ ﴿ الطَّامِةُ ﴾ ﴿ الطَّامِةُ ﴾ ﴿ الطَّامِةُ ﴾ ﴿ الطَّامِةُ ﴾ ﴾ ﴿ الطَّامِةُ ﴾ ﴾ ﴿ الطَّامِةُ ﴾ ﴿ الطَّامِينِ إلَّهُ اللَّهُ وَاللَّامِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

[5] عِهُن اس اون کو کہتے ہیں جو مختلف رگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو، مَنْفُو ش' دھنی ہوئی۔'' یہ پہاڑوں کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے جو قیامت کے دن ان کی ہوگی۔قر آن کریم میں پہاڑوں کی پہاڑوں کی ہے کہ فیت مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے جس کی تفصیل سورۃ النباء آیت :20 کی تفسیر میں گزرچکی ہے۔اب آگے ان دو فریقوں کا اجمالی ذکر کیا جارہا ہے جو قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے ہوں گے۔

[6] مَوَاذِيُن، مِيُزَان كي جمع بـ ترازوجس ميں صحائف اعمال تولے جائيں گے۔جيبا كه

#### www.K1056Sannat.com

### سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ

فَهُو فِي عِيْشَةِ رَّاضِيَةٍ ﴿ وَامَّا مَن خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ ﴿ اللَّهُ مَن خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ ﴿ اللَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فَأُمُّهُ هَادِيَةٌ ﴿

#### تواس کاٹھکا ناباویہ ( گڑھا) ہوگا ®

اس کا ذکر سورة الأعراف، سورة الكهف اور سورة الأنبياء مين بھی کيا گيا ہے۔ $^{\odot}$ يهال ميزان (واحد) کی بجائے جع (موازین) کا لفظ لایا گیاہے،اس کی توجیه میں کہا گیاہے کہ مختلف اعمال کے لیے مختلف تراز و کمیں ہوں گی۔ یا تعظیم وتحیم کے طور پر جمع کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ بعض مترجمین نے جمع کے اعتبار سے معنی پلڑے کیے ہیں۔اورامام ابن جربر پڑلشنہ کے نز دیک موازین یہاں وزن کےمعنی میں ہے۔ 🏵 ﴿ مَوَازِیْنَهُ ﴾ ، یعنی وَ زُنُ حَسَنَاتِه (اس کی نیکیوں کا وزن ) تول میں اس کی نیکیاں بھاری یا ہلکی ہوگئیں ۔بعض کہتے ہیں کہ یہاں پیدمیزان نہیں مَوْ ذُوُن کی جمع ہے، لینی ایسے اعمال جن کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت اور خاص وزن ہوگا۔ ®مطلب یہ ہے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور وزنِ اعمال کے وقت ان کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوجائے گا۔ [7] الیی زندگی جس کو وہ صاحب ِ زندگی پیند کرے گا کیونکہ اس میں آ سائنٹیں ہی آ سائنٹیں مول گی ، کلفت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ﴿ دَّاضِيكَةٍ ﴾ جمعنی مَرُضِيَّة (بينديده) ہے۔ [8] جس کی برائیاں نیکیوں برغالب ہوں گی اور برائیوں کا پلزا بھاری اورنیکیوں کا ملکا ہوگا۔ [9] ﴿ هَاوِيَةٌ ﴾ جَنِم كا نام ہے، اس كو باويداس ليے كہتے ہيں كہ جَنمى اس كى كرائى بيل كرے گا۔اوراس کو ﴿ فَأُمُّهُ فَ ﴾ (اس کی ماں) سے اس لیے تعبیر کیا کہ جس طرح انسان کے لیے ماں، جائے پناہ ہوتی ہےاسی طرح جہنمیوں کا ٹھکا ناجہنم ہوگا۔بعض کہتے ہیں کہ اُمَّ کے معنی د ماغ کے

 <sup>47:21</sup> والكهف105:18 والأنبياء47:21

تفسير الطبرى، القارعة 101:6

<sup>3</sup> فتح القدير، القارعة 101:6-7

#### www.Kit39ocompat.com

### سُوْدَةُ الْقَارِعَةِ

وَمَّا ٱدْرلك مَاهِيهُ أَنْ تَارُّ حَامِيةٌ أَنْ

اورآپ کوکیامعلوم که ' اوید' کیاہے ﴿ وہ بخت د کمی ہو کی آگ ہے ﴿

ہیں ۔جہنمی جہنم میں سرکے بل ڈالے جائیں گے۔ 🏵

[10] بیاستفہام اس کی ہولنا کی اور شدت عذاب کو بیان کرنے کے کیے ہے کہ وہ انسان کے

وہم وتصور سے بالا ہے،انسانی علوم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اوراس کی گنہ نہیں جان سکتے۔

جہنم کی آگ کی شدت اوراس کا دومر تبہ سانس لینا:

[11] جس طرح مدیث میں ہے:

«نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنْ نَّارٍ جَهَنَّمَ»

''تمھاری (دنیا کی) آ گ جہنم کی آ گ کے سترحصوں میں ہے ایک حصہ ہے۔''

صحابہ نے کہا: "یَارَسُولَ اللهِ! إِنْ کَانَتْ لَکَافِیَةً" "" اے اللہ کے رسول! (انسانوں کوعذاب دینے کے لیے دنیا کی آگ) یہی کافی تھی۔"

نبی مَنَّالِیُّمِ نِے فرمایا:

«فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا» ''(جَہْم کی آگ کو)اس پرانہتر درجے زیادہ فوقیت دی گئی ہے،اس کا ہر حصداس کے برابرگرم ہے۔''<sup>®</sup>

ایک اور حدیث میں ہے:

«إشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا

٤: تفسيرابن كثير، القارعة 9:101

صحيح البخارى، بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، حديث: 3265 و صحيح مسلم،
 الجنة و نعيمها، باب جهنم أعاذنا الله منها، حديث: 2843

www.KitalioSusnat.com

### شُوْرَةُ الْقَارِعَةِ

تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَّأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ»

'آ گ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میراایک حصد دوسرے حصے کو کھائے جارہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دوسانس لینے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں، پس جو سخت گرمی تم پاتے ہو (بیاس کا گرم سانس ہے) اور سخت سردی جوتم پاتے ہو (بیاس کا گرم سانس ہے) اور سخت سردی جوتم پاتے ہو (بیاس کا گھنڈا سانس ہے)۔' ®

ایک اور حدیث میں نبی مَثَاثِیُمُ نے فرمایا:

﴿إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ﴾ ''جب گری زیادہ تخت ہوتو نماز شنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گری کی شدت جہم کے جوش کی وجہ سے ہے۔''<sup>®</sup>



<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، حديث: 3260

شعيح البخارى، بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة ، حديث:3259وصحيح مسلم،
 المساحد ، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر.....،حديث:615

### سُورَةُ التَّكَاثُر

| ا<br>1 لَهْدُهُ<br>8 لَهُ إ |                 | م<br>ميليم<br>ندرالاس | ر<br>بالرّج<br>بهت <i>زمر</i> ر | الآخيان<br>الآخيان<br>اليت مران | ۔<br>ر اللہ اا<br>مرخرین بون | پیشنده<br>انڈیکنام | ر<br>(16)                  | رُورَا اللَّهُ<br>رُورَا اللَّهُ<br>10 مَرَكِينَةً |                                   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>%</b>                | =2013<br>D<br>Q | تقابِر                | الُهُ                           | وووه<br>زرتم                    | ر ا<br>حتى                   | ر<br>(1)           | عدون<br>کانثر <sup>م</sup> | الگا                                               | الهاكم<br>الهاكم                  |
| <br>                        |                 |                       |                                 |                                 |                              |                    |                            | <del></del>                                        | باہم بہتات ک<br>پروروور<br>تعلمون |
| <br>                        |                 |                       | عان کو                          | ی تم د                          |                              |                    |                            |                                                    | تم جان لو                         |

### عِلْمِ اليقِينِ ⑤

#### علم کے ساتھ جان لوگ

[1] أَلُهْ ي يُلُهِي كِمعَىٰ مِن 'غافل كردينا' تَكَاثُر ' ابهم زيادتي كي خواهش اليف ايك دوسرے کے مقابلے میں ہڑھنے اور زیادہ ہونے کی آرزو۔ بیام ہے، مال، اولا د، اعوان وانصار اور خاندان وقبیلہ وغیرہ،سب کوشامل ہے۔ ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کومحبوب ہواور کثر ت کے حصول کی کوشش دخواہش اسے اللہ تعالیٰ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دے۔ یہاں اللہ تعالی انسان کی اسی کمزوری کو بیان کرر ہا ہے جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی

[2] اس کا مطلب ہے کہ حصولِ کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے شمصیں موت آگئی اور تم قبروں میں جا پہنچے۔

[3] ﴿ كُلُّا ﴾ ''بر گزنهیں' یعنی تم جس تکاثر و تفاخر میں مبتلا ہو، یہ سیحے نہیں۔کامیابی تکاثر کی مشغولیت میں نہیں بلکہ تل کے اختیار کرنے اوراعمال صالحہ سے آ راستہ ہونے میں ہے۔

[4] اس کا انجام عنقریب تم جان لو گے۔ بدلطور تا کید، دومرتبه فر مایا۔

[5<sub>7</sub> اس کا جواب محذوف ہے۔مطلب ہے کہ اگرتم اس غفلت کا انجام اس طرح بقینی طور پر جان لو جس طرح دنیا کی کسی دلیمھی بھالی چیز کاشمھیں یقین ہوتا ہےتو تم یقیناً اس تکاثر وتفاخر میں مبتلا نہ ہو۔

www.KitahoSunnat.com

### سُوُرَةُ التَّكَاثُرِ

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ فَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ لَتُسْتَكُنَّ لَتُسْتَكُنَّ لَتُسْتَكُنَّ لَتُسْتَكُنَّ لَكُنْ الْيَقِيْنِ ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ لَكُنْ الْيَقِيْنِ ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَ لَا لَا يَعْنِي الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے ® پھرتم اسے ضرور یقین کی آ نکھ ہے دیکھو گے ۞ پھراس دن تم ہے نغمتوں کی

# يَوْمَيِدٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿

### بابت ضرورسوال كياجائے گا®

.[6] بیشم محذوف کا جواب ہے، لین اللہ کی شم! تم جہنم ضرور دیکھو گے، لینی اس کی سزا بھگتو گے۔ [7] پہلا دیکھنا دور سے ہوگا، بید کھنا قریب سے ہوگا، اس لیے اسے ﴿عَیْنَ الْیَقِیْنِ ﴾ (جس کا لیقین مشاہدۂ عینی سے حاصل ہو) کہا گیا۔

### کن نعتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟

[8] بیسوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جواللہ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی، جیسے آ نکھ، کان، دل، دماغ، امن وصحت، مال و دولت اور اولا دوغیرہ ۔سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ایک حدیث کے مطابق ایک دفعہ رات یا دن کے وقت رسول اللہ شکاٹٹؤ باہر نکلے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ٹاٹٹؤ کو دیکھا، ان سے یو چھا:

«مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَةَ؟»

''کس چیز نےتم دونوں کواس پہر میں تمھارے گھروں سے نکالا ہے؟''

انھوں نے جواب دیا: بھوک نے،اے اللہ کے رسول!اس پر آپ نے فرمایا:

«وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَخْرَجَنِيَ الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا»

''اور میں ہتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے بھی ای چیز

(بھوک) نے نکالا ہے جس نے تم دونوں کو نکالا ہے، چلو''

چنانچہوہ آپ کے ساتھ چلے۔ آپ ایک انصاری آ دمی کے پاس آئے، وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ جب اس کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو کہا: (مَرُ حَبًّا وَأَهُلًا)''خوش آ مدید۔''

### مُبِوْرَةُ التَّكَاثُرِ

آپ نے اس سے بوچھا کہ فلال (انصاری) کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا: وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گیا ہے۔ اسے میں وہ انصاری آ دمی بھی آ گیا، رسول اللہ طُلِیْمُ اور آپ کے صحابہ کود کھر کر وہ خوثی سے کہنے لگا: ﴿ اَلْدُ کَا اللّٰہ کہ آج کے دن کسی کے پاس ایس عزت والے مہمان نہیں جسے میرے پاس ہیں۔ ' پھر وہ صحور کا ایک خوشہ لے آیا جس میں اور ھی کو کہا، پھر اس نے جھری کی کوشہ لے آیا جس میں اور ھو والی بکری ذریح کرنے سے منع فر مایا، چنانچہ اس نے ایک بیر کری ذریح کرنے سے منع فر مایا، چنانچہ اس نے ایک بیر کری ذریح کرنے سے منع فر مایا، چنانچہ اس نے ایک بیر کری ذریح کرنے سے منع فر مایا، چنانچہ اس سے ایک بیر ہو گئے تو رسول اللہ مُنافیدہ اور کھرت اور کھرت اور کھرت میں کھا کیں اور پانی بیا۔ جب سب سیر ہو گئے تو رسول اللہ مُنافیدہ نے دھرت ابو بکر اور حضرت عمر دھائیں۔

﴿وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ! لَتُسْأَلُنَّ عَنْ لهٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ لهٰذَا النَّعِيمُ»

''قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں ضرور سوال ہوگا،تم بھوک کی حالت میں اپنے گھروں سے نگلے اور پھر گھرواپس نہیں لوٹے یہاں تک کہتم کو یہ نعمت ملی۔''<sup>©</sup>

# نعتوں کے بارے میں سوال کن سے ہوگا؟

بعض کہتے ہیں، یہ سوال صرف کا فرول سے ہوگا۔ بعض کہتے ہیں، ہرایک ہی ہے ہوگا کیونکہ محض سوال ستزمِ عذاب نہیں۔ جضوں نے ان نعتوں کا استعال اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق کیا ہوگا، وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے اور جضوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا، وہ دھر لیے جائیں گے۔ کیونکہ سوال کا مطلب ہی اس امر کا تحقق ہوگا کہ اللہ کی نعتوں سے

٠ صحيح مسلم، الأشربة، باب جواز استنباعه غيره إلى دارمن يثق برضاه بذلك .....،حديث: 2038

www.KkabaSunnat.com

سُورَةُ التَّكَاثُو

فیض یاب ہونے کے بعد، اللہ کاشکر بھی ادا کیا یا نہیں؟ اہل ایمان چونکہ زبان وعمل سے بیشکر کرتے رہے ہوں گے،اس لیے وہ مؤاخذہ اللی سے محفوظ اور اطاعت وفر ماں برداری برحسن صله کے ستحق قراریا کمیں گے۔اور کافر کفران نعمت کی بنا پرعذاب اللی کے سزاوار تظہریں گے۔



#### شُوُرةُ الْعَصْبِر



وَالْعَصْدِ أَنِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ فَي إِلَّا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا

زمانے کی قتم ① بے شک انسان خسارے میں ہے ﴿ سوائے ان لوگوں کے جوامیان لائے اور انھوں نے

# الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّيٰ لَهُ وَتُواصَوُا بِالصَّبْرِ ﴿

### نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کوئ کی تلقین کی اور ایک دوسرے کومبر کی تلقین کی ③

[1] زمانے سے مراد شب وروز کی بیگردش اور ان کا ادل بدل کر آنا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھرا چھا جاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روش ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں بھی رات لمبی، دن چھوٹا اور بھی دن لمبا، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہی مُر ورِایامِ زمانہ ہے جواللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے دب فیتم کھائی ہے، نیز یہ بات ذہن شین رہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے شم کھا سکتا ہے کیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔

[2] یہ جواب قتم ہے۔انسان کا خسارہ اوراس کی ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے، اس کے شب وروز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں، پھر جب موت سے ہم کنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آ رام وراحت نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنرآ ہے۔

[3] ہاں، اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو، موت کے بعدوہ بہر حال ابدی نعمتوں اور جنت کی پُر آسائش زندگی سے بہرہ ور ہوں گے۔ ان اہل ایمان کی مزید صفات یہ ہیں: ﴿ وَ تَوَاصُوا بِالْحَيِّ ﴾ ''ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی' یعنی اللہ کی شریعت کی پابندی اور محر مات و معاصی سے اجتناب کی ایک دوسرے کو لفین کرنے والے ہیں۔ ﴿ وَ تُوَاصُوا بِالصَّبْدِ ﴾ ''ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی' یعنی مصائب و آلام پر صبر، احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر، معاصی سے صبر کی' یعنی مصائب و آلام پر صبر، احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر، معاصی سے

www.Kitahoognnat.com

شُوْدَةُ الْعَصْدِ

اجتناب پرصبراورلذات وخواہشات کی قربانی پرصبر۔صبر بھی اگر چیتواصی بالحق میں شامل ہے تاہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کیا گیا جس سے اس کا شرف وفضل اور خصالِ حق میں اس کا ممتاز ہونا واضح ہے۔



#### سُورَةُ الْهُمَزَةِ

وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَقٍ لَهُزَقِي أَ الَّذِي جَمِعَ مَالًا وَعَدَدُهُ فَى مَرَاكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُولُو فَى الْحَطَمَةِ فَلِي اللَّهِ عَلَيْهُ الْحَلَمَةِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ هُمَدَ وَ ﴾ اور ﴿ لُمَدَ وَقِي وَونُولَ فُعَلَةً كَ وزن پر بین جو مبالغے كا صیغہ ہے ، لینی جو شخص نم كوره برائيوں كوا پنی عادت بناليتا ہے ۔

[2] اس سے مرادیبی ہے کہ جمع کرنا اور گن گن کررکھنا، لیعنی سینت سینت کررکھنا اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ ورنہ مطلق مال جمع کر کے رکھنا ندموم نہیں ہے۔ یہ ندموم اسی وقت ہے جب ز کا قاوصد قات اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام نہ ہو۔

[3] وہ سمجھتا ہے کہ بیہ مال، جسے وہ جمع کر کے رکھتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیے گا اور اسے مرنے نہیں دے گا۔

[4] ﴿ كُلَّ ﴾ ''ہر گزنہیں'' یعنی معاملہ اییا نہیں ہے، جیسا اس کا زعم اور گمان ہے بلکہ ایسا بخیل شخص خُطَمَه میں پھینک و یا جائے گا۔ حطمة بھی جہنم کا ایک نام ہے اور اس کے معنی ہیں'' تو ڑ پھوڑ دینے والی۔''

#### www.KitahaSunnat.com

#### سُورَةُ الْهُمَزَة

وَمَآ اَدْرَٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۚ أَ نَارُ اللَّهِ الْنُوْقَدَةُ ﴾ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى اور آپ کو کیا معلوم کہ خطمه کیا ہے؟ ﴿ وه الله کی بحر کائی جوئی آگ ہے ﴿ جو دلول تک پہنچ

الْأَفِيَ اللَّهِ أَنَّهَا عَلَيْهِمُ مُّؤُصَدَةٌ ﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَكَّدَةٍ ﴿

گ 🗇 بے شک وہ (آگ)ان پر (ہر طرف ہے ) بند کر دی جائے گی 🖲 لیے لیے ستونوں میں 🏵

[5] یہاستفہام اس کی ہولنا کی کے بیان کے لیے ہے، یعنی وہ اتنی ہولناک آ گ ہوگی کہ تمھاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کرسکتیں اورتمھا رافنہم وشعوراس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

[7] اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی پیرخاصیت ہے کہوہ ہر چیز کوجلا ڈالتی ہے کین دنیامیں بیآ گ دل تک پہنچ خہیں یاتی کہانسان کی موت اس سے قبل ہی واقع ہو جاتی ہے۔جہنم میں ایسانہیں ہوگا، وہ آ گ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔

[8] ﴿ مُّوْصَدَةٌ ﴾ "بندكر دي جائے گئ" يعني جہنم كے دروازے اور راتے بندكر ديے جائيں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے اور انھیں لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گی۔

[8] بعض کے نزد یک ﴿عَمَدِ ﴾ سے مراد بیڑیان یا طوق ہیں اور بعض کے نزد یک ستون ہیں  $^{\odot}$ جن میں نھیں عذاب دیا جائے گا۔



<sup>1</sup> فتح القدير، الهمزة 9:104

### سُيُورَةُ الْفِيل



# اَكُمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيلِ أَنْ

(اے نی!) کیا آپ نے نبیں و یکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ا

[1] جو یمن سے خانہ کعبہ کی تخریب کے لیے آئے تھے۔ ﴿ اَکَمْرَتُو ﴾ کے معنی ہیں، اَلَّهُ تَو کَیا آپ جانتے ہیں یا وہ سب تَعُلَمُ " کیا آپ کو معلوم نہیں؟" استفہام تقریر کے لیے ہے، یعنی آپ جانتے ہیں یا وہ سب لوگ جانتے ہیں جو آپ کے ہم عصر ہیں۔ بیاس لیے فرمایا کہ عرب میں بیوا قعہ گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ مشہور ترین قول کے مطابق بیواقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی شائیلاً کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے عربوں میں اس کی خبریں مشہور اور متواتر تھیں۔ بیواقعہ مختصراً حسب ذیل ہے۔

## اصحاب الفيل كامختصر واقعه:

حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہ ته الاشرم گورزتھا، اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا (عبادت گھر) تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور جج وعمرے کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے بخت نا گوارتھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابر ہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے بلید کر دیا جس کی اطلاع اس کو دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرج کو نا پاک کر دیا ہے جس پراس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر کے پر حملہ آور ہوا، پچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ کے کی عردار تھے، اونٹوں پر قبضہ کر لیا جس پر عبدالمطلب نے آکر ابر ہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لئے جس پروں نے کپڑے ہیں۔ باقی رہا فروہ وہ تیرا

#### www.Ki30 &Sanzat.com

### شُوْدَدَةُ الْفِيْلِ

معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے۔ جب بیافشر وادی مُحسِّس کے پاس پہنچا تو اللہ تعالی نے پرندوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں چنے یا مسور کے برابر کنگریاں تھیں جس فوجی کے بھی یہ کنگری گئتی وہ پکھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآ خرم جاتا۔خود ابر ہہ کا بھی ، جو بھاگ نکلا

تھا،صنعاء بہنچتے تینچتے یہی انجام ہوا۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ <sup>©</sup> [2] وہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا، اس میں اس کو نا کام کر دیا۔استفہام ""...

تقریری ہے۔ [3] ﴿ اَبَابِیْلَ ﴾ پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ہیں،غول درغول، مُھنڈ کے مُھنڈ۔

. [4] ﴿ سِيجِيْدِكِ ﴾ مٹی کوآگ میں یکا کراس سے بنائے ہوئے کنکر۔ان چھوٹے چھوٹے پقروں

یا کنگروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا۔ کہتے ہیں، ہر پرندے

۔ کے ساتھ تین کنگریاں ہوتی تھیں، دواس کے پنجوں میں اور ایک اس کی چو پنج میں۔

[5] ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوی ہوتی ہے۔



<sup>(1)</sup> أيسر التفاسير، الفيل 5,1:105

| عِزَةُ وَتِينِ اللهِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِينِ الرَّعْدَةِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِينِ الرَّعِيدِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّعِيدِ الرَّهَا اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّعِيدِ الرَّهَا اللهِ الرَّعْدِ اللهِ الرَّامَةَ اللهِ الرَّعْدِ اللهِ المُنْ الرَّعْدِ اللهِ الرَّعْدِ اللهِ اللهِ الرَّعْدِ اللهِ اللهِ الرَّعْدِ اللهِ المُنْ الرَّعْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ الرَّعْدِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ الرَّعْدِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ الرَّعْدِ اللهِ المُعْمِ اللهِ المُعْلَمِ اللهِ المُعْلَمِ اللهِ اللهِ المُعْلَمُ اللهِ اللهِ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللهِ المُعْمِ اللهِ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللهِ المُعْلَمُ اللهِ المُعْلَ |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

لِإِيْلُفِ قُرنَشٍ أَن الْفِهِمُ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ أَن

قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے ( ایعنی ) ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے ©

فَلْيَعْبُكُوا رَبُّ هٰنَا الْبَيْتِ ﴿

لہذا انھیں چاہیے کہ وہ اس گھر (کعبہ) کے مالک کی عبادت کریں ③

اے سور وایکا ف بھی کہتے ہیں،اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت سے ہے۔

[2] اِیُلاَف کِمعنی ہیں، مانوس اور عادی ہونا، یعنی اس کام سے کلفت اور نفرت کا دور ہوجانا۔
آلکف الشّی ُ (کسی چیز کو مانوس کرنا) اور اَّلِف الشّی ُ ءَ (کسی چیز سے مانوس ہونا) دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ ﴿ قریش کی گزران کا ذریعہ تجارت بھی۔ سال میں دومر تبدان کا تجارتی قافلہ معنی ایک ہی ہیں۔ ﴿ وَمِنْ اِنْ کَی گزران کا ذریعہ تجارت بھی۔ سال میں دومر تبدان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیائے تجارت لاتا۔ سردیوں میں بمن، جوگرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف، جو شخندُ اتھا۔ خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے۔ اللہ تعالی اس سورت میں قرلیش کو بتلا رہا ہے کہ تم جوگری، سردی میں دوسفر کرتے ہوتو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ مضار کی وجہ سے کہ مسلمکن نہ ہوتا۔ اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا ہے کہ تمصار کی عزت بھی برقرار رہے اور تمصار کے میں امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے۔ اگر ایر چہا ہے نہ موم اور تمصار کے سفر میں کا سلسلہ بھی ، جس کے تم خوگر (عادی) ہو، قائم رہے۔ اگر ابر ہدا ہے نہ موم مقطع ہوجا تا، مقصد میں کا میاب ہوجا تا تو تمصار کی عبادت کرو۔

٠ تفسير القاسمي، قريش 1:106 ع

www.KitheSanzat.com

سُوِّرَةُ قُرُيْشِ

الَّذِئِّ ٱطْعَبَهُمْ مِّن جُوع لَا وَّامَنَهُمْ مِّن خَوْدٍ ﴿

جس نے انھیں بھوک میں کھانا کھلا یا اور انھیں خوف سے امن دیا @

[4] ندکورہ تجارت اور سفر کے ذریعے ہے ان کے رزق کا بندو بست کیا اور حرم مکہ کی وجہ ہے انھیں امن دیا۔ چونکہ عرب میں قتل و غارت گری عام تھی لیکن قریش مکہ کوحرم مکہ کی وجہ ہے جو احترام حاصل تھا،اس کی وجہ ہے وہ خوف وخطرے محفوظ تھے۔



www.KitaBOSaumat.com

### مورة الباغون



ٱرَءَيْتَ اتَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ أَنْ فَلْلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيْمَ أَنْ

(اے نبی!) کیا آپ نے اس محض کودیکھا جو جزاوسزا کو مجٹلا تا ہے؟ 🛈 توبیدہ و محض ہے جویتیم کود عکے دیتا ہے 🏵

وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِرِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾

اور مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا 🖫 چنا نچے تباہی ہے (ان ) نمازیوں کے لیے 🏵

اس سورت كوسُوْرَةُ الدِّيْنِ، سُوْرَةُ أَرَأَيْتَ، ور سُوْرَةُ اليَتِيْم بَعِي كَتِمْ بِيلِ ـ ® [1] رسول الله مَاليَّيْمُ كوخطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے۔ رؤیت ،معرفت کے منہوم میں ہے اور دیئن سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے۔اصل عبارت یہ ہے' کیا آپ نے اس شخص کو پیچانا جوروز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ آیا وہ اپنی اس بات میں صحیح ہے یا غلط؟''

[2] اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے۔ دوسرا، قیامت کامئر ہے۔ بھلا ایباقمخص بیتیم کے ساتھ کیونگر حن سلوک کرسکتا ہے؟ بیتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کی بجائے انسانی قدروں اورا خلاقی ضابطوں کی اہمیت ومحبت ہوگی۔ دوسرے اسے اس امر کا یقین ہو کہاس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزاملے گی۔

[3] یہ کام بھی وہی کرے گا جس میں مذکورہ خوبیاں ہوں گی، ورنہ بییتیم کی طرح مسکین کو بھی د ھکے ہی دیے گا۔

مسکین کو کھا نا کھلانے کی فضیلت:

مسکین اورغریب کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس کی بڑی تا کید وترغیب

فتح القدير، الماعون:107

www.Kit30oSitanat.com

### مورة الماعون

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُونَ

جو اپٹی نماز سے غفلت کرتے ہیں ، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں ،

ہے۔رسول الله منگافی نے فرمایا:

«ٱلسَّاعِي عَلَى الْأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ»

''بیواؤں اورمسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یاا*ں شخف کی طرح ہے جو* دن کوروز ہے رکھتا اور رات کو قیام کرتا ہے۔''<sup>®</sup>

### نماز سے غفلت کرنے کے مختلف مفہوم:

[5] اس سے وہ لوگ مراد ہیں جونمازیا تو پڑھتے ہی نہیں یا پہلے پڑھتے رہے ہیں، پھرست ہو گئے یا نماز کواس کے اپنے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے ، جب جی حیاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا تا خیر ہے پڑھنے کامعمول بنالیتے ہیں یاخشوع وخضوع کےساتھ نہیں پڑھتے۔ بیسارے ہی مفہوم اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے نماز کی مذکورہ ساری ہی کوتا ہیوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں اس مقام پر ذ کر کرنے سے پیجمی واضح ہے کہ نماز میں ان کوتا ہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جوآ خرت کی جزااور حساب کتاب پریفتین نہیں رکھتے ،اسی لیے منافقین کی ایک صفت پیجھی بیان کی گئی ہے: ﴿ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَىٰ لِيُرَّاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَنْ كُرُوْنَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ''نمازستی ہے پڑھتے ، دکھلا وا کرتے اوراللہ کا ذکرتھوڑ ا کرتے ہیں۔''<sup>®</sup>

[6] ایسے لوگوں کا شیوہ بیہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سجھتے ، یعنی صرف نمود ونمائش اور ریا کاری کے لیے نماز بڑھتے ہیں۔

<sup>@</sup> صحيح البخاري، الأدب، باب الساعي على الأرملة، حديث : 6006 و صحيح مسلم، الزهد، باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، حديث :2982

<sup>2</sup> النسآء 4: 142

### م وريم وريم سيورة الباغون

وَيَمِنْعُونَ الْمَاعُونَ ﴿

اور (لوگوں کو) استعال کی معمولی چیزیں بھی دینے سے اٹکارکرتے ہیں ⑦

[7] مَعُن، شَيْءَ قَلِيل (تحورُى سى چيز) كو كہتے ہيں \_بعض اس ہے مراد زكاة ليتے ہيں کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہی ہوتی ہے (ڈھائی فی صد)۔ اور بعض اس سے گھروں میں برتنے والی چزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوی ایک دوسرے ہے عاریتًا مانگ www.KitaboSunnat.com ليتے ہیں۔

عاريتًا چيز دين مين نا گواري گناه ب:

مطلب بہ ہوا کہ گھریلو استعال کی چیزیں عاریتًا دے دینا اور اس میں کبیدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے اور اس کے برعکس بخل اور تنجوی برتنا، یہ منکرین قیامت ہی کا شیوہ ہے۔



www.KitaboSutanat.com

#### سُورَةُ الْكُوثَرِ



# إِنَّآ اَعُطَيْنَكَ الْكُوْثَرَ أَنَّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ أَنَّ

(اے نی!) یقینا ہم نے آپ کوکور عطاک او آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں ®

اس کا دوسرانام سورة النّحر بھی ہے۔

## ﴿ الْكُوثِيرَ ﴾ كامفهوم:

[1] کُونَزُ کُرت سے ہے۔اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر را اللہ نے '' خیر کثیر''
کے مفہوم کو ترجیج دی ہے کیونکہ اس میں ایساعموم ہے کہ جس میں دوسرے معانی بھی آ جاتے ہیں،
مثلاً صبح احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ کوعطا کی جائے
گی۔ای طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے جس سے اہل ایمان جنت میں
جانے سے قبل نبی طافیح کے دست مبارک سے پانی پیس گے۔ اس حوض میں بھی پانی اسی جنت
والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اس طرح دنیا کی فتوحات اور نبی طافیق کا رفع و دوام ذکر اور آخرت کا
اجرو قواب، سب ہی چیزیں'' خیر کیش'' میں آ جاتی ہیں۔ ®

[2] نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر۔ مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کوشریک نہ کریں۔ نَکُور کے اصل معنی ہیں، اونٹ کے طقوم میں نیزہ یا چھری مار کرا سے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کوز مین پرلٹا کران کے گلوں پر چھری چھری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں لیکن یہاں نحر سے مراد مطلق قربانی ہے، علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ اور خیرات جانور قربان کرنا، جج کے موقعے پر منی میں اور عیدالاسلی کے موقعے پر قربانی کرنا، سب شامل ہیں۔

٠ تفسير ابن كثير، الكو ثر1:108



### سُبُورَةُ الْكُوثُورِ

إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۗ

## بِشك آپ كاوشن بى جرا كان ب

[3] أَبْتَرُ اليَّخُصُ لُو كَبِتِ بِين جومقطوع النسل يامقطوع الذِ كُر بو، يعني اس كى ذات بى پراس كى نسل كا خاتمه بوجائے يا كوئى اس كا نام ليوا نه رہے۔ جب نبى طَلَّيْهُم كى اولا دخرينه زندہ نه ربى تو بعض كفار نے آپ كو ' اُبتر' كہا جس پر اللہ تعالى نے آپ كو سلى دى كه اُبتر آپ نبيں ، آپ كے دشن بى بول گے ، چنانچه الله تعالى نے آپ كى نسل كو بھى باقى ركھا، گواس كا سلسله لاكى بى كى طرف سے ہے۔ اسى طرح آپ كى امت بھى آپ كى اولا دمعنوى بى ہے جس كى كثرت پر آپ قيامت والے دن فخر كريں گے ، علاوہ ازيں آپ كا ذكر پورى دنيا ميں نہايت عزت واحر ام سے كيا جاتا ہے جبكه آپ سے بنفس وعنا در كھنے والے صرف شخات تاريخ بى پر موجودرہ گئے بيں ليكن كسى دل ميں ان كا احر ام نہيں اور كسى زبان پر ان كا ذكر فير ہيں ۔



### مِوْرَةُ الْكَفِرُونَ



# قُلْ لِلَيْهَا الْكَفِرُونَ أَنْ لا آعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(اے نی!) آپ کہدد بیجے: اے کافرو! ﴿ مِیں ان (بتوں) کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو ﴿

وَلاَّ انْتُكُمْ عَبِدُونَ مَا آعُبُدُ ﴿ وَلاَّ انَّا عَابِدٌ مَّا عَبَدُتُهُ ﴿ وَلاَّ انَّا عَابِدٌ مَّا عَبَدُتُهُ ﴿

اور نتم اسکی عبادت کرتے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہول (اور نہ میں عبادت کر نیوالا ہول جن کی تم عبادت کرتے ہو (ف

## وَلاَّ اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا اَعْبُدُ قَ

اورنتم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہول ا

تصحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول الله مُنَاتِّئِ طواف کی دو رکعتوں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں ﴿ قُلُ يَائِيُّهَا الْكُفِرُونَ ﴾ اور سورۃ الإخلاص پڑھتے تھے۔ <sup>©</sup>

ای طرح نبی مُلَّیُّا نے بعض صحابہ کو فر مایا کہ رات کو سوتے وقت، بیسورت پڑھ کر سویا کرو، «فَإِنِّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ»'' پس بے شک بیشرک سے براءت ہے۔' ®

ا یک روایت میں خود نبی مُلَاثِغُ کامُل بھی پیتلایا گیا ہے۔ ®

[1] ﴿ الْكِفِرُونَ ﴾ میں الف لام جنس كے ليے ہے۔ ليكن يہاں بطور خاص صرف ان كا فروں سے خطاب ہے جن كى بابت اللہ تعالى كوعلم تھا كه ان كا خاتمہ كفر وشرك پر ہوگا كيونكه اس سورت كنزول كے بعد كى مشرك مسلمان ہوئے اور انھوں نے اللہ كى عبادت كى ۔ ۞

[5] بعض نے پہلی آیت کو حال کے اور دوسری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے کیکن

صحيح مسلم، الحج، باب حجة النبي الله عديث: 1218 صلاة المسافرين، باب استحباب
 ركعتى سنة الفحر .....، حديث: 726 و مسند أحمد: 99/2

سندأحمد:56/5 و جامع الترمذي، الدعوات، باب منه في قراء ة سور: الكافرون.....، حديث:
 3403 وسنن أبي داود، الأدب، باب مايقول عند النوم، حديث: 5055 ومجمع الزوائد: 166/10

٤ تفسير ابن كثير، الكافرون 109 والمعجم الكبير للطبراني : 81/4

<sup>@</sup> فتح القدير، الكافرون 1:109

### مرورة الكفرون

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۚ

تمھار<u>ے لیے</u> تھارادین اور میرے لیے میرادین ®

امام شوکانی رشی نے کہا ہے کہ ان تکافات کی ضرورت نہیں ہے۔ تاکید کے لیے تکرارع بی زبان کا عام اسلوب ہے جے قرآن کریم میں گئی جگہ اختیار کیا گیا ہے، جیسے سورة الرحن اور سورة الرسلات میں ہے، اسی طرح یہاں بھی تاکید کے لیے یہ جملہ دہرایا گیا ہے۔ شقصد یہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ میں تو حید کا راستہ چھوڑ کرشرک کا راستہ اختیار کرلوں جیسا کہ تم چاہتے ہواوراگر اللہ تعالیٰ نے تمھاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو تم بھی اس تو حید اور عبادت اللی سے محروم ہی رہوگے۔ یہ بات اس وقت فر مائی گئی جب کفار نے یہ تبحد یز بیش کی کہ عبادت اللی سے محروم ہی رہوگے۔ یہ بات اس وقت فر مائی گئی جب کفار نے یہ تبحد یز بیش کی کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ ایک سال ہم آپ دین پر راضی ہواور اسے چھوڑ نے کے لیے تیار نہیں ہوتو میں اپنے دین پر راضی ہوا درا کے گئا آئے گئا لگڑ آئے ہمارے کیل اور تی ہمارے کیل اور تمارے کئیل اور تمارے کیل اور تو تمارے کیل اور تمارے کیل کا تمارے کیل اور تمارے کیل اور تمارے کیل اور تمارے کھڑ تو تمارے کھڑ تا تعمارے کیل اور تمارے کھڑ تا تو تمارے کیل کھڑ تا تعمارے کھڑ تیار کیل کھڑ تا تعمارے کھڑ تا تع



① فتح القدير، الكافرون 5,3:109

② القصص55:28

#### www.Kit30osutanat.com

#### سُورَةُ النَّصِر



نزول کے اعتبار سے بیآ خری سورت ہے۔ ﷺ جس وقت بیسورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اب نبی سُلِیْنِ کا آخری وقت آ گیا ہے، اس لیے آپ کو تبیع وتحمید اور استغفار کا تکم دیا گیا ہے، وقت بخاری میں ہے۔ گیا ہے، جیسے حضرت ابن عباس اور حضرت عمر مُلِّنَّهُا کا واقعہ تحجے بخاری میں ہے۔

حضرت ابن عباس ڈانٹٹا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹانٹٹا مجھے جنگ بدر میں حصہ لینے والے علیل القدر بزرگ صحابہ ٹٹائٹی کے ساتھ اہم معاملات میں مشاورت وغیرہ میں شریک رکھتے تھے جس پر بعض لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے آپ ہمارے ساتھ کیوں شریک کرتے ہیں؟ اگریہ کمن ہونے کے باوجود شریک ہوسکتا ہے تو اس جیسے ہمارے بھی بیٹے ہیں وہ شریک کیوں نہیں ہو سکتے ؟ حضرت عمر ڈٹاٹٹائے نے فرمایا:تم اس کی حیثیت جانتے ہو پھر بھی اعتراض کرتے ہو؟ چِنانچہ انھوں نے ایک دن مجھے بلایا اور شیوخ بدر کے ساتھ بٹھا دیا۔ اور میرے خیال میں اس روز عمر ٹائٹؤ نے مجھے اس کیے بلایا تا کہ وہ ان پرمیری حیثیت واضح کریں، پھر عمر ٹائٹؤ نے بزرگ صحابہ سے یوچھا: اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُوُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴾ کے بارے میں تمھارا کیا خیال ہے؟ تو بعض نے کہا: جب ہمیں فتح ونصرت سے نوازا جائے تو ہمیں کہا جارہا ہے کہ اس وقت ہم اللّٰہ کی حمد کریں اور اس ہے بخشش مانگیں اور بعض خاموش رہے اور اس کی بابت کچھنہیں کہا، پھر عمر ٹائٹیا مجھ سے مخاطب ہوئے اور یو چھا: اے ابن عباس! کیا تیری بھی یہی رائے ہے؟ تو میں نے کہا: نہیں ۔ انھوں نے فرمایا: تو تیری رائے کیا ہے؟ میں نے کہا: اس میں رسول الله تَالَيْمَ کو ان کی حیات مستعار کے دن پورے ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔حضرت عمر والنوائے فرمایا: میری بھی رائے اس سورت کے بارے میں یہی ہے جوتو کہتا ہے۔ <sup>®</sup>

<sup>@</sup> صحيح مسلم، التفسير، باب في تفسير آيات متفرقة، حديث: 3024

٤ صحيح البخاري، التفسير، باب قوله: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدٍ رَبِّكَ ..... ﴾، حديث: 4970

#### www.Kitalogutanat.com

#### سِرُورَةُ النَّصِرِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْتُحُ ﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَلْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ (اے نبی!)جب اللہ کی مدداور فٹخ آ جائے گی 🛈 اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ٱنْوَاجًا ﴿ فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ إِنَّهُ ہورہے ہیں © تو آپ اپنے رب کی حمد کیساتھ تبیع سیجھے اور اس سے بخشش مائلیے ، بلاشبہ وہ بڑا تو بہ قبول کر نیوالا ہے ③ [2] اللّٰہ کی مدد کا مطلب اسلام اورمسلمانوں کا کفراور کا فروں پر غلبہ ہے۔ اور فتح ہے مراد فتح مکہ ہے جو نبی تَالَیْنِ کا مولد ومسکن تھالیکن کا فرول نے آپ کو اور صحابۂ کرام ڈی اُلٹی کو وہاں سے بجرت كرنے يرمجبوركر ديا تھا، چنانچه جب 8 بجرى ميں يه مكه فتح ہو گيا تو لوگ فوج ورفوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے جبکہ اس ہے قبل ایک ایک دو دوفر دمسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ ہے لوگوں پر بیہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ آپ اللہ کے سیچے پیفیبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے جس کے بغیراب نجات اخروی ممکن نہیں ، اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ جب ایسا ہوتو۔ 31ء یہ بھھ لیں کہ بلیغ رسالت اور احقاق حق کا فرض، جوآپ کے ذیے تھا، پورا ہو گیا اور اب آپ کا دنیا ہے کوچ کرنے کا مرحلہ قریب آگیا ہے ، اس لیے حمد وشیج الہی اور استعفار کا خوب اہتمام کریں۔اس ہےمعلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کثرت سے كرنا جإہيے۔



### سُورَةُ النَّهَ



اسے سُوْدَةُ الْمَسَدْ بھی کہتے ہیں۔اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب نی مُالْتِیْمَا کو تھم ہوا کہاینے رشتے داروں کوانذار تبلیغ کریں تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر (یَاصَبَاحَاهُ) کی آ واز لگائی۔اس طرح کی آ واز خطرے کی علامت مجھی جاتی تھی ، چنانچے اس آ واز پرلوگ انتھے ہو گئے۔آپ نے فرمایا:

«أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْح لهذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟»

'' ذرا بتلاؤ، اگر میں شمصیں خبر دوں کہاس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار کشکر ہے جوتم پرحملہ آور ہوا جا ہتا ہے،تو کیاتم میری تصدیق کرو گے؟''

انھوں نے کہا: ﴿مَا جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا » ''(كيوں نہيں!) ہم نے بھى آپ كوجھوٹا نہیں پایا۔''آپ نے فرمایا:

"فَإِنِّى نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ»

'' پھر میں شمصیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں جوتمھارے سامنے آرہاہے (اگرتم کفروشرک میں مبتلارہے)۔''

يين كرابولهب ني كها: «تَبَّا لَّكَ مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهْذَا» "تير لي بلاكت بو، كياتون جمين اى ليے جمع كياتھا؟" پھرآپ وہاں سے چلے آئے اور آپ پريسورت نازل

ابولہب کا اصل نام عبدالعُز ٰی تھا، اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ ہے اسے ابو لہب (شعلۂ فروزاں) کہا جاتا تھا،علاوہ ازیں اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آ گ کا

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، التفسیر، باب سورة ﴿ تَبَّتُ يَكَا ٓ إِنِّي كَهَبٍ ﴾، حدیث :4971

www.Kitaloguenat.com

### سُورَةُ النَّهَ

تَبَّتُ يَكُاۤ إَنَّ لَهَبِ وَّتَبَّ أَن مَاۤ اَغْنَى عَنْهُ مَالُكُ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابولہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا ©نہ اس کے مال نے اے کوئی فائدہ دیا وَمَا كُسَبُ أَسِيصُلَى نَارًا ذَاتَ لَهُ إِلَيْ قَامُراً تُهُ مُ حَبًّا لَهُ الْحَطْبِ أَنَّ الْحَطْبِ اورنداس کی کمانی نے ©وہ ضرور بجر کتی آگ میں داخل ہوگا (اوراس کی بیوی بھی جو کٹڑیاں ڈھونے والی ہے ﴿ ا پندھن بننا تھا۔ یہ نبی طَالِیُّظِم کاحقیقی چھا تھالیکن آ پ کا شدید دشمن تھا اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب بھی آپ سے دشنی میں اپنے خاوند سے کم نتھی۔

[1] ﴿ يَكَأَ ﴾ يَدُ ( ہاتھ ) كا تثنيہ ہے، مراداس ہے اس كانفس ہے، جز بول كركل مرادليا گيا ہے، یعنی ہلاک و ہر باد ہو جائے۔ یہ بدرعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جواس نے نبی سَالَیْنَا کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے۔ ﴿ وَّ تَتَبُ ﴾ (اوروہ ہلاک ہوگیا) پیخبر ہے، لیعنی بدرعا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دے دی۔

### ابولهب كاعبرت ناك انجام:

جنگ بدر کے چندروز بعد میہ عدسہ بیاری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی طرح کلٹی سی نکلتی ہے، اس میں اس کی موت واقع ہوگئی۔ تین دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی حتیٰ کہ سخت بد بودار ہوگئ۔ بالآ خراس کے لڑکوں نے بیاری کے پھیلنے اور عار کے خوف سے اس کے جسم پر دور ہی سے پھر اور مٹی ڈال کراسے دفنا دیا۔ 🗈

[2] کمائی میں اس کی رئیسانہ حیثیت اور جاہ ومنصب اور اس کی اولا دبھی شامل ہے، یعنی جب الله کی گرفت آئی تو کوئی چیزاس کے کام نه آئی۔

[4] جہنم میں بیاییۓ خاوند کی آگ پرلکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تا کہ آگ مزید بھڑ کے۔ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح بیونیا میں اپنے خاوندگی، اس کے تفروعنا دمیں مدد گارتھی،

أيسر التفاسير، اللهب1:11

#### www.Kit300Suzanat.com

### سُوْدَةُ النَّهَيب

# فِيُ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿

# اس کی گردن میں جیمال کی بٹی ہوئی ری ہو گی ⑤

آ خرت میں بھی عذاب میں اس کی مدد گار ہوگی۔ <sup>©</sup>

بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھوڈھوکر لاتی اور نبی ٹاٹٹٹے کے راستے میں لاکر بچھا دیتی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ بیاس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے، چغل خوری کے لیے بیاعر بی محاورہ ہے۔ بیا کفار قریش کے پاس جاکر نبی ٹاٹٹٹے کی غیبت کرتی اور انھیں آپ کی عدادت پراکساتی تھی۔ ©

[5] ﴿ رِحِيْكِ ﴾ ''گردن۔' ﴿ هُسَلِ ﴾ ''مضبوط بنی ہوئی رسی۔' وہ مونج کی یا پوست تھجور (چھال) کی ہویا آئنی تاروں کی۔جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بیدوہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی جسے بیان کیا گیا ہے لیکن زیادہ سچے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جوطوق ہوگا وہ آئنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ ﴿ هُسَلِ ﴾ سے تشبیداس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔





<sup>1</sup> تفسير ابن كثير، اللهب 111:4-5

② فتح الباري :738/8

### سُورَةُ الْإِخْلَاصِ



(اے نی!)آپ کہد بجے:وہ الله ایک ہے الله بے نیاز ہے اس نے (کی کو) نہیں جنا

وَكُمْ يُوْلُنُ ﴿

اورنهوه (خود) جنا گيا ③

### سورة الإخلاص كى فضيلت:

یہ مختصری سورت بڑی فضیلت کی حامل ہے، اسے نبی طَلَقْیُلُم نے ﴿ ثُلُثُ الْقُرْآنِ ﴾ ''ایک تہائی (1/3) قرآن' قرار دیا ہے اور اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ® بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے جس پر نبی طَلَقِیْلُم نے انھیں فر مایا کہ تمھاری اس کے ساتھ محبت شمیں جنت میں داخل کردے گی۔ ® اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ طَاقِیْلُم سے کہا:

«أُنْسُبْ لَنَا رَبَّكَ» جمارے لیےایے رب کا نسب بیان کرو۔ "®

[2] سباس کے قتاح ہیں، وہ کسی کامحاج نہیں۔

[3] نداس سے کوئی چیز نگلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔

صحيح البخارى، فضائل القرآن، باب فضل ﴿ قُلْ هُوَاللّٰهُ أَكُنُّ ﴾ ، حديث:5013-5015 و
 التوحيد، باب ماجاء في دعاء النبي ﷺ أمته.....، حديث:7374

صحیح البخاری، الأذان ، باب الحمع بین السورتین فی رکعة.....، حدیث: 774 و التوحید،
 باب ماجاء فی دعاء النبی الله أمته.....، حدیث :7375و صحیح مسلم، صلاة المسافرین،
 باب فضل قراءة قل هو الله احد، حدیث : 813

② جامع الترمذي، تفسير القرآن ، باب ومن سورة الإخلاص، حديث:3364و مسند أحمد:134/5

www.Kta30 Sugnat.com

### مُورَةُ الْإِخْلَاصِ

# وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا آحَدُّ ﴿

### اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ﴿

[4] اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں ۔ ﴿ لَیْسَ کَمِشْلِه شَیْءٌ ﴾ ''اس جیسی کوئی چیز نہیں۔' وحدیث قدس میں ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انسان جھے گالی دیتا ہے، لیعن میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ ﴿ أَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِّي كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ ''میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، لم أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِّي كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ ''میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں کس سے پیدا ہوا ہوں اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔' واس سورت میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد معبودوں کے قائل ہیں اور ان کا بھی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتا تے ہیں اور ان کا بھی جو سرے سے وجود باری تعالیٰ ہی کے قائل نہیں۔



① الشورى11:42

صحيح البخاري، التفسير، باب سورة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكُلٌ ﴾ حديث: 4974



# مُعُوِّذَ تَنُين كے فضائل:

اس کے بعد سورۃ الناس ہے، ان دونوں کی مشتر کہ فضیات متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے، مثلاً ایک حدیث میں نبی سُلُقِیْم نے فرمایا:

«اَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟»

'' کیا تجھے نہیں معلوم کہ کچھ آیات اس رات میں الی نازل کی گئی ہیں جن کی مثل پہلے ''جی نہیں دیکھی گئیں؟''®

ابن عابس جہنی رہائٹیؤ سے نبی مَثَالِیْمُ نے فر مایا:

«يَاابْنَ عَابِسٍ! أَلَا أَدُلُّكَ (أَوْ قَالَ) أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ؟»

''اے ابن عابس! کیا میں تجھے سب ہے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے ہے پناہ طلب کرنے والے پناہ ما لگتے ہیں؟''

انھوں نے عرض کیا: ہاں، ضرور بتلائے اے اللہ کے رسول! آپ نے فر مایا: ﴿ قُلْ اَعُودُ أُ بِرَبِّ الْفَالِقِ ﴾، ﴿ قُلْ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ بیدوسورتیں ہیں۔' \* \*\*

نبی ﷺ انسانوں کی نظراور جنوں سے بناہ مانگا کرتے تھے، جب بید دونوں سورتیں نازل ہو کیں تو آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنالیا اور ان کے علاوہ دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ ® ام الموشین عائشہ چھٹی فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ مٹاٹیا کے کو کی تکلیف ہوتی تو آپ مُعَوِّذَ تَیُنِ، یعنی ﴿ قُلْ

٠ صحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب فضل قراءة المعوذتين ، حديث : 814

<sup>@</sup> سنن النسائي ، الا ستعاذة ، باب ماجاء في سورتي المعوذتين، حديث :5434

<sup>@</sup> جامع الترمذي، الطب، باب ماجاء في الرقية بالمعوذتين، حديث:2058

### سُوِّدَةُ الْفَكِق

# قُلُ آعُوٰذُ بِرَتِ الْفَكَقِ أَ

### (اے نبی!) کہدد بجیے: میں صبح کےرب کی پناہ میں آتا ہوں 🛈

اَعُوْدُ بِرَبِّ الْفَكَقِ ﴾ اور ﴿قُلُ اَعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ پڑھ کر اپنے جم پر پھونک لیت، جب آپ کی تفایف زیادہ ہوگئ تو میں بیسورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی۔ <sup>©</sup>

### نبي مَالِينًا بركيه كن جادوكا تور:

جب نی سُلُونِم پر جادو کیا گیا تو جرائیل عَلِیْ یہی دوسورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فر مایا کہ ایک یہودی (لبید بن اعصم) نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلال کنویں میں ہے۔ آپ نے علی شُلُونُو کو جیج کر اسے منگوایا (یہ ایک تنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر گیارہ گر ہیں بڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبودئی ہوئی تھیں)۔ جرائیل عَلِیْ کَر ہیں بڑی ہوئی تھیں اور گرہ تھی جاتے اور گرہ تھی جاتی اور کرہ تھی جاتی اور گرہ تھی جاتے اور گرہ تھی جاتی اور کرہ تھی جاتی اور سوئی نگلی جاتی ۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گر ہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ سام رح تی جو ہوگئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی ہے آزاد ہوجائے۔ آپ کا بیہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذ تین بڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر آنھیں پورے جہاں کے بعد جہاں کورے ہی تھی پہنچتے۔ تین مرتبہ آپ ایبا کرتے۔ آپ کا تھی پھیرتے ، اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے۔ تین مرتبہ آپ ایبا کرتے۔ آ

## 

شعیح البخاری ، فضائل القرآن ، باب فضل المعوذات، حدیث:5016و صحیح مسلم، السلام، باب رقیة المریض بالمعوذات والنفث، حدیث:2192

<sup>(</sup> صحيح البخارى، الطب، باب السحر، حديث:5763 وصحيح مسلم، السلام، باب السحر، حديث: 232,225/10 و مسند أحمد: 367/4 و فتح البارى: 232,225/10

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، حديث: 5017

#### www.KitaltoSue.nat.com

### سُورَةُ الْفَكَق

# مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اللَّهِ

(مر) اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے ®

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّتْتِ فِي الْعُقَدِ ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَلَ ﴿ إِنَّا

اورگر ہوں میں پھونکیں مارنے والیوں کے شرسے ﴿اورحسد كرنے والے كے شرسے جب و ہ حسد كرے ﴿ اندھیراختم کر کے دن کی روشنی لاسکتا ہے، وہ اللّٰہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دورکر کے پناہ مانگنے والے کوامن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کواس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روثنی ہو جائے گی ،اسی طرح خوف زدہ آ دمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ $^{\oplus}$ [2] سیمام ہے، اس میں شیطان اور اس کی ذریت، جہنم اور ہراس چیز سے پناہ ہے جس ہے انسان کونقصان پہنچ سکتا ہے۔

[3] رات کے اندھیرے میں خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور موذی جانور اینے بلوں سے اور اس طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کوعملی جامد پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ ﴿ غَامِیتِ ﴾ رات ﴿ وَقَبَ ﴾ واخل ہو جائے، حیما جائے۔

[4] ﴿ النَّفَيْتُ ﴾ " بيهو تكنے واليال" بير مؤنث كا صيغه ہے جو النُّفُوس (موصوف محذوف) ک صفت ہے، مِنُ شَرِّ النَّفُوُس النَّفُدْتِ، لِعِن گرموں میں پھو تکنے والے نفوں کی برائی ہے پناہ۔اس سے مراد جادو کا کالاعمل کرنے والے مرداورعورت دونوں ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ﴿ فِی الْعُقَابِ ﴾ '' گرہوں میں '' جادوگر، پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جاد و کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر بیمل کیا جاتا ہے۔

[5] ﴿ حَسَدً ﴾ بیہ ہے کہ حاسد محسود سے زوالِ نعمت کی آرز و کرتا ہے، چنانجیواس ہے بھی پناہ طلب کی گئی ہے کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیاری ہے جونیکیوں کو کھا جاتی ہے۔

<sup>🛈</sup> فتح القدير، الفلق1:11

#### سُورَةُ النَّاسِ



قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ أَ مَلِكِ النَّاسِ فَي مَلِكِ النَّاسِ فَي

(اے نی!) کہہ دیجے: میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ﴿انسانوں کے بادشاہ کی ﴿

## الله النَّاسِ ﴿

#### انسانوں کے معبود کی ③

اس کی فضیلت گزشتہ سورت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی ﷺ کونماز میں بچھوڈس گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے پانی اور نمک منگوا کراس کے اوپر ملا اور ساتھ ساتھ ﴿ قُلُ لِيَاتُهُا الْكُفِرُونَ ﴾ ،﴿ قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ اور ﴿ قُلُ اَعُوذُ بِدَتِ النّاسِ ﴾ پڑھتے رہے۔ \*\*

[1] ﴿ رَبِ ﴾ (پروردگار) کا مطلب ہے جو ابتدائی ہے ، جبکہ انسان ابھی مال کے پیٹ بی میں ہوتا ہے، اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے حتی کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے، پھر وہ بیہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے۔ اور تمام انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف وفضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پراس کو حاصل ہے۔

[2] جوذات تمام انسانوں کی پرورش اور تکہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کا ئنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو۔

[3] اور جوتمام کا ئناہے کا پروردگار ہو، پوری کا ئنات پر اس کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو، چنانچہ میں اسی عظیم و برتز ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔

① مجمع الزوائد: 511/5 وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، حديث: 548

# مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ لَا الْخَنَّاسِ ﴾ الَّذِي يُوسُوسُ

وسوسہ ڈالنے والے (ذکر الله سن کر) چیچے ہٹ جانے والے کے شر سے ﴿ جو لوگول کے

فِيُ صُدُوْدِ النَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿

دلوں میں وسوسیڈ الناہے ® خواہ وہ جنوں میں ہے ہویا انسانوں میں ہے ®

[4] ﴿ الْوَسُواسِ ﴾ بعض كن دريك اسم فاعل المُوسُوسُوسُ (وسوسه والنه والا) كمعنى مين عبد البعض كن دريك به في الموسَدة الله وسوسه في آوازكوكت بين شيطان بهى نهايت غير محسوس طريقول سے انسان كے دل ميں برى باتيں وال ديتا ہے، اسى كو وسوسه كها جاتا ہے۔ ﴿ الْحَنَّاسِ ﴾ (كھسك جانے والا) بيشيطان كى صفت ہے۔ جب الله تعالى كا ذكر كيا جائے تو به كھسك جاتا ہے اور الله كى ياد سے خفلت برتى جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔

# وسوسه ڈالنے والوں کی قشمیں:

[6] یہ وسورڈالنے والوں کی دوسمیں ہیں۔ شیاطین اور چنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گراہ کرنے کی فقدت دی ہے، علاوہ ازیں ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھ ہوتا ہے جواس کو گراہ کرتارہتا ہے، چنانچہ صدیث میں آتا ہے کہ جب نبی طَائِیْ آخ نے یہ بات فرمائی:

(مَا مِنْکُمْ مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكُلَ اللهُ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ الْجِنِّ »

(مَا مِنْکُمْ مِّن ہے ہرایک کے ساتھ اللہ نے اس کا ساتھی جنوں میں سے مقرد کردیا ہے۔ "تم میں سے ہرایک کے ساتھ اللہ نے اس کا ساتھی جنوں میں سے مقرد کردیا ہے۔ "قوصابہ کرام مُن اُنٹی نے بوچھا کہ اے اللہ کے رسول! کیاوہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا:

(وَإِیّا یَ ، إِلَّا أَنَّ اللهُ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ »

(مَا مِنْ مِرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدوفر مائی ہے اور وہ مطبع ہو گیا ہے۔ پس وہ مجھے خیر کے علاوہ کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ " اُن وہ مجھے خیر کے علاوہ کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ " اُن ہو ہو گیا ہو گیا ہے۔ پس وہ مجھے خیر کے علاوہ کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ " اُن ہو ہو گیا ہو

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، صفات المنافقين، باب تحريش الشيطن وبعثه سراياه لفتنة الناس .....، حديث: 2814

### مِيُورَةُ النَّاسِ

اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علی اعتکاف فرما تھے کہ آپ کی زوجۂ مطہرہ ام المومنین سیدہ صفیہ بنت کی ڈائٹ آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ انھیں چھوڑنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ انھیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ مسجد کے دروازے تک آئے۔ اپنے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے، جب انھوں نے آپ کودیکھا تو تیز چلنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا:

«عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ خُييِّ»

'' ذرائشهر جاؤ، په (ميري امليه ) صفيه بنت حيي مين -''

انھوں نے عرض کیا: سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول! (آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی)۔آپ نے فرمایا:

﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَّقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا»

''(بیتو ٹھیک ہے کیکن) شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ تا ہے، مجھے خطرہ .

محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمھارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔''<sup>®</sup>

دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناصح اور مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے بیان کی دوقسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر تَعْلِیب کے طور بر ہے

شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی ۔ صرف انسانوں کا ذکر تَعْلِیب کے طور پر ہے ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ

جنوں پر بھی قرآن میں ﴿ رِجَالُ ﴾ (لوگوں) كا لفظ بولا گيا ہے۔ أس ليے وہ بھی نَاسٍ

(انیانوں) کے مصداق میں۔ www.KitaboSunnat.com

<sup>(2)</sup> صحیح البخاری، الاعتکاف، باب هل یخرج المعتکف لحوائجه ...... حدیث : 2035 و بذه الحقق، باب صفه ابلیس و خوده حدیث : 3281 و صحیح مسلم، السلام، باب بیان أنه و بذه الحقق، باب صفه ابلیس و خوده حدیث : 2175 منابع المثار و باب المالام، باب بیان أنه و باب بیان أنه المالام، باب بیان أنه المالا

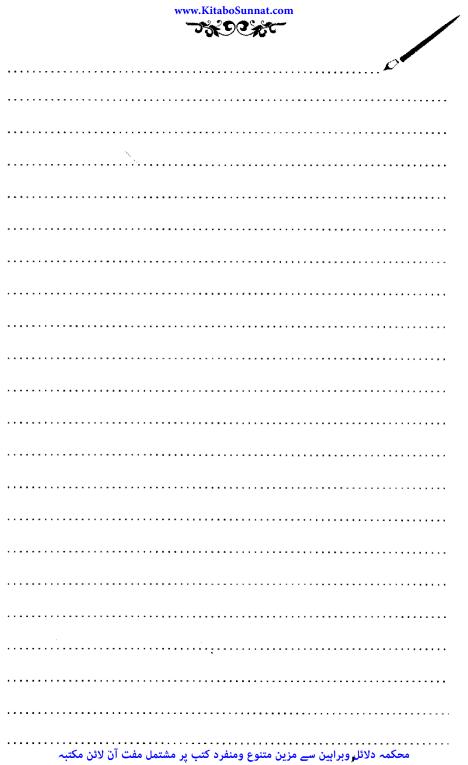

- للوخير آكر صانه الذاسين
- تقرق ذرائض
- ت بك لعب الأللا
- ه الله المام المام المراكر وميمة المركر وميمة المركر وميمة المركز والمركز والم
- نه ای ار ای اور اراد ا
- ليتم لوعالى برناداد المرناء المالان بالمنس
- فالمذاء إللاان للأا
- ت ينت لبلة \*
- هىۋىلايمىتە ئىسىزىر

www.KitaboSunnat.com

ڂڛڰ؋٨١٨ئيم، كائمة البست كالماف كويد القال بنس الدلم تمال المال

√le ≺ë mi, ii

# تلاش حق سيريز

تلاشِ حق میں سر گرداں لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے انتهائی متند، جامع اور دل پذیر کتابوں کا سیٹ،ار دومیں پہلی بار

www.KitaboSunnat.com

\* توحيداور بم

\* رحمت عالم مُثَاثِيمُ

ورياني اوردا درادران \* قرآن کی عظمتیں اوراس کے معجز کے

اسلام کی امتیاز ی خوبیاں

\* اسلام کے بنیادی عقائد

اسلام میں بنیادی حقوق

اسلام کی سیائی اور سائنس کے اعترافات

\* اسلام یر 40اعتر اضات کے عقل فقل جواب

\* اسلام ہی ہماراانتخاب کیوں؟

میں تو بہتو کرنا حابہتا ہوں کیکن!

جنت میں داخلہ، دوزخ سے نجات



# ترجمه وتفسير ميسوال پاره

قرآن مجیدفرقان میدکاتیسوال پارہ عسم جو 37 چھوٹی سورتوں پر مشمل ہے،
قرآن فہی اور حفظ قرآن کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ زیر نظر ترجمہ وتغیبی و تدریک
دار السلام کی طرف ہے شائع شدہ تغییراحس البیان کا ایک حصہ ہے جو تغلبی و تدریک
اور تربیتی مقاصد اور ترجمہ کلاسوں کے لیے بطور خاص شائع کیا گیا ہے۔ اس میں
ترجے کوقرآنی متن کے قریب تررکھنے کے لیے بین السطور دیا گیا ہے۔
پارہ عسم کے تغییری حواثی میں شامل تمام احادیث کی تخریج کی گئی ہے اور آئھیں
جدید اُسلوب کے مطابق آیات نمبر کے تحت بیش کیا گیا ہے، نیز مضامین قرآن کا
سورت وارجامع اشاریہ بھی دیا گیا ہے۔ اس سے ہرسورت کے مضامین اور موضوعات کو
ایک ساتھ بھیا آسان ہوگیا ہے اور ترجے کی سلاست اور روانی نے ہر خاص و عام کے

لیے قرآنی تعلیمات سے کما حقد استفادہ ممکن بنا دیا ہے۔ یوں دارالسلام کی بیمتر جم تفسیری پیشکش حقیقت کے متلاثی قار کین کے لیے ایک سوغات کی حیثیت رکھتی ہے۔اللہ تعالی اے ہم سب کے حینات میں شار کرے۔ آمین!







PRINTED IN CHINA - 06